# عبده الله المنظامة ا

لمعروف حضور قبله عالم منكانوي كي حيات وخدمات اور غلیمات کے بارے میں اہل علم ودانش کا خراج عقیدت



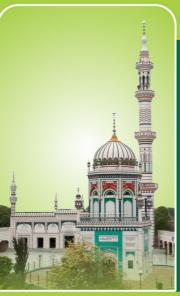





#### مطبوعات قادرييآ ركنائزيش درباركرم طاهرآ بادمنكاني شريف جهنگ















































#### كيحازمطبوعات غانقاه مزكاني شريف جمله حقوق محفوظ

نيبريتي

حضرت بيرمحم مظهر حسين صاحب حفى القادري

نام كتاب عرفان كرم

ترتيب وبقروين يروفيسر محمدا قبال مجددي

تاريخ اشاعت شعبان ۱۳۳۷ه / جون 2015

منتظم اشاعت سيدر فافتت على شاه كاظمى قادرى 0300-9548082 0333-5121200

کمپوزنگ وقاص حیدر قادری (راولپنڈی)

الكرم كمپوزنگ سنتركوث بلوچ ساجدانتياز قادرى ساجدانتياز قادرى 0345-5754914

> تعداد ہم ہیہ ------پینٹر

| /          |          | //           |
|------------|----------|--------------|
| 1 :        |          |              |
| 4          | <b></b>  | <b>.</b> !   |
| 4!         | /        | λ!           |
| <i>a</i> : | <i>‡</i> | !!           |
|            | 1        | ::           |
| 1          | 1        | ::           |
| 1 :        | 1        | ::           |
| 4 :        | 1        | ::           |
| , :        | 1        | ::           |
| •          | 1        | ::           |
| 1          | 1        | 31           |
| <b>7</b> i | 1        | 11           |
| 7 i        | 2        | 11           |
| li         | 2        | 11           |
|            | 2        | 41           |
| 7 i        | <u> </u> | ίi           |
| <b>7</b> i | 2        | Ξi           |
| Z i        | 1        | ίi           |
| į          | <b>`</b> | i i          |
| įį         | •        | , į          |
| 1          | •        | ų į          |
| <b>4</b> ! | •        | , !          |
| <b>4</b> ! | 1        | <b>,</b> !   |
| , į        | 1        | ٠ !          |
| , !        | •        | <b>*</b> !   |
| ( !        | •        | +            |
| 1 :        | •        | +            |
| 1          | •        | *            |
| <b>7</b> i | •        | *            |
| Į i        | •        | * 1          |
| J i        | •        | * 1          |
| 7 i        |          | * i          |
| 1 i        | 1        | ' i          |
| Z į        | 1        | : i          |
| J į        | 1        | : i          |
| Įį         | 1        | : i          |
| <b>1</b> ! | 1        | : i          |
| 1          | 1        | : :          |
| <b>4</b> ! | 2        | 7.1          |
| <b>7</b> ! | 3        | - 11         |
| , :        | <b>`</b> | 4!           |
| •          | <b>i</b> | 4 !          |
| 1          | •        | , !          |
| 4 :        | 4        | • •          |
| 4 :        | 4        | · •          |
| , :        | 4        | ٠.           |
| ĮΪ         | •        | ٠,           |
| ø i        | •        | ٠i           |
| 1 i        | •        | ٠i           |
| 4 i        | •        | ٠į           |
| Ζį         | •        | * i          |
| χį         | •        | * i          |
| įį         | 1        | <u>'!</u>    |
| 1          |          | <u> </u>     |
| 11         |          | :1           |
| 4 !        | ]        | :!           |
| <i>a</i> ! | ]        | :!           |
| , !        |          | ;;           |
| , ;        | 1        | 71           |
| 1          | ]        | -;;          |
| 1          | 4        | 31           |
| 4 i        | <b>(</b> | - i i        |
| Ιİ         | •        | ٠i           |
| ļί         | •        | i į          |
| 1 i        | 1        | , i          |
| 1 i        | 1        | , į          |
| Ιi         | 1        | , i          |
| λi         | <b>1</b> | , į          |
| įį         | ·        | ~ + <u>i</u> |
| jį         | l        | J i          |
| 1!         | \        | <b>/</b> !   |
| 4 !        | <b></b>  | <b>"</b> !   |
| , i        |          | i            |
| $\vdash$   |          |              |
|            |          |              |



**€**3 **3** 

### هُوْ عَمْ فَانِ كَرِم ﴿ مُعَالِي مُو اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

|    | <del> </del>                              | <del></del>                       |     |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 24 | بخطم وحكمت كي فقيم شاور                   | سردا رمحبوب جعفر بلويق            | 207 |
| 25 | ايك عظيم خافقا وكےمؤسس اعلی               | ملك خورشيد حن علوى                | 218 |
| 26 | آواب شخ اور فيضال كرم                     | مولانا محمظ خرالله فريدى          | 227 |
| 27 | قبلهٔ عالم کے آبا واحداد                  | ابوحمان محمدياض                   | 232 |
| 28 | احوال ومقامات                             | ڈا کرچر حسین سبحی رصا             |     |
| 29 | مخلثن منكانيان معموروآبا دان شده          |                                   |     |
| 30 | برق بمال إرمرا سوخته است                  | علامه مراح الدين طورنو راني       |     |
| 31 | نہاں ہو کر بھی ریٹان کرم ہے               | <b>"</b>                          |     |
| 32 | كرم حسين مرايا كرم كاجلوه تح              | صاجزادهما نوارحين قاهري           |     |
| 33 | كرم _ آب ك مقبر خ مقبرى إلى               | شاكركنڈان                         |     |
| 34 | ماده <u>ا گ</u> اوارخ                     | محر عبدالتيوم طارت سلطان يوري     |     |
| 35 | محفل مرشدب يم بجزي لعائے آئے ہيں          | محودقادري                         |     |
| 36 | مرشدكال بيرى مركا دكرم حسين بي            | <b>!</b> !                        |     |
| 37 | آزادهم (پيرمنگانی شريف)                   | ظفراجريورى                        |     |
| 38 | كمآب "كحات كرم"                           | ىروفىسر ۋاكىر سلطان الطاف على     |     |
| 39 | لحائة وكرم                                | پورسىدغلام معمانی قادری گيلانی    |     |
| 40 | "لحا <del>ت</del> کرم"میر <b>کانگر می</b> | علامه حافظ تحرخان نورى ابدالوى    |     |
| 41 | "گا <b>ت</b> کرم" معقره بدوشه پرهیمه ب    | مغتى نصيرالدين نقيرانسني          |     |
| 42 | "لحات كرم إت كم جماتى"                    | يروفيسر عبدالباسط بحثى            |     |
| 43 | تبره کتاب"لحات کرم"                       | شاكركنڈان                         |     |
| 44 | كمتوب                                     | يوسيدا فضال حسين شاه كيلاني قادري |     |
| 45 | كمتوب                                     | مولانا عبدالكيم شرف قادري         |     |
| 46 | كتوب                                      | ميال تمرصا دق قسوري               |     |
| 47 | لحات كرمها مه                             | واكرعر حسين سبحي رها              |     |
| 48 | كمآب "لحات كرم"                           | جناب محر عبدالتيوم طارت سلطانبوري |     |
| 49 | کرم حسین کا ہے حرک ما ما دکا حرک          | جناب جاويدا تدقز لباش             |     |
|    |                                           |                                   | 1   |

#### قهرست

| 5   | ىروفىسر محمدا قبال مجددى                | مقدم                                 | 1  |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------|----|
| 9   | پروفیسرڈاکٹرسلطان الطاف علی             | ايكمائيان وطريقت                     | 2  |
| 11  | پروفیسرڈا کٹرسفیر حیدر                  | تفكيل بإكتال بر والالالية ويداء      | 3  |
| 18  | پیرسیدغلام معمانی گیلانی قادری          | عاد کرم حسین میر کانگریش             | 4  |
| 20  | صاجزا دوجما نوارحسين قاهري              | حفرت بير محركر م <sup>حسي</sup> ن    | 5  |
| 24  | ڈا کٹر محمد ہونس قا دری                 | مهدكأ وقت                            | 6  |
| 29  | ىروفىسر محمدا قبال طاہر                 | خواجه كرم كامقام بلند                | 7  |
| 41  |                                         | قبلهُ عالم كاعر قان في حيد           | 8  |
| 81  | ڈ <i>اکٹرسید محرقر</i> طی زیدی          | حفرت پیرچر کرم حسین                  | 9  |
| 93  | فاكثرها فظ حبدالواحدالازبري             | منا قب قبلهٔ عالم منگانوی            | 10 |
| 116 | <b>/</b> /                              | حضور قبله عالم منكا نوئ كالشازر بيت  | 11 |
| 128 | ىروفىسرۋا كىژىتابد <sup>ىس</sup> ن رضوى | جن كوروبام رعثق رستاب                | 12 |
| 134 | مولاما محرمد يق بزاروي                  | محبت رسول وريام محركرم حسين          | 13 |
| 140 | مفتى تصيرالدين تضير                     | عَلا <b>ن</b> بُوی کا پیکر جیل       | 14 |
| 148 | <b>"</b>                                | حضور قبلئه عالم كامقام حضوريا        | 15 |
| 153 | مولاما غلام حن قادري                    | تكامردوك ببلجاتي بي تقدري            | 16 |
| 157 | مولاما محمد منشانا بش قصوري             | جودوكرم كالبح يمكرال                 | 17 |
| 162 | پروفيسر ڈاکٹر تھر شاہ کھکہ              | حضور قبلهٔ عالم کی بے نیازی واستفتاء | 18 |
| 169 | سية سيو <b>يلي ا</b> ني گيلاني          | بالكاوسيدة السأة فيض إني             | 19 |
| 177 | سية بتعلين رضا كيلاني                   | الل كرم كى محافل قا دربيه            | 20 |
| 181 | مفتی محمد قا روت سلطان قا دری           | سرخل اولياء                          | 21 |
| 190 | التحاراتهما فظقا هري                    | عارف بالشعاجدار منكاني ثمريف         | 22 |
| 199 | مولانا طارت محود ما همی                 | كل جبان دايير                        | 23 |
|     |                                         |                                      |    |

### مقدمه

علاءوصو فید کے حالات ومنا قب پر بے شار مفید کتب لکھی جا چکی جی جن کے مطالعہ سے ہرزمانہ میں الل ول نے استفاد و کیا ہے۔

دوراً خرکے مشہور چشتی پزرگ جعزت خواجہ فخرالدین فخر جہاں دبلوی m (ف: ۱۹۹۱ه/۱۸۹۷ء) کی حدمت عمل جب پنجاب کے معروف شیخ خواجہ نور کھر مہاروی m (ف: ۱۲۰۵ه کا ۱۹۰۰ء) حاضر ہوئے تو آپ نے خواجہ عبید اللہ احرار m (ف: ۱۲۹۵ھ/۱۳۹۰ء) کارسالہ 'مفتوطی سے تھام لو ۱۳۹۰ء) کارسالہ 'مفترات'' کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میاں اے مفہوطی سے تھام لو سب کچھای عمل نل جائے گا۔

" کشف المسدحہ جسوب" کے متعلق آو صوفیہ کے مشاہدات مشہور ہیں کہ جے روحانی رہنمانہ لملا ہموووا سے پڑھے آواس کے لئے مجماکا فی ہے۔

کتنی بی کتب تصوف کے محرکات تھنیف میں یہ کھا ہے کہ جھے مرفانی کابوں کے پڑھنے سے یہ شعودلا کہ میں ہجی اپنے مشاک کے بارے میں کچھ کھوں یا مہات الکرپ تعوف مطالعہ تو صوفیہ کا شعاد رہا ہے بچر جب سلاسل تعوف وجود میں آئے تو سلسلہ وارکتب تعوف تھنیف ہونے گئیں، چنانچہ ہرسلسلہ پر بھڑت کا بیں کھی گئیں ۔ جن میں سے بہت ی کتب وست ہدونیا نہ سے ضائع ہوگئیں ۔ سب سے زیا دہ نتھا ان تھا کہ بنجاب میں ہوا جہاں سکھوں نے لائیر رہاں جلادی اور پھرا ہے بی خود فرض افراد کی لائلمی ولا پروائی کے باعث احداد کے تح کے ہوئے میں مار پھرا ہے بی خود فرض افراد کی لائلمی ولا پروائی کے باعث احداد کے تح کے ہوئے ملمی ہوا جہاں کھول کے ہوئے میں مار پھرا ہے جی خود فرض افراد کی لائلمی ولا پروائی کے باعث احداد کے تح کے ہوئے میں مار پھرا ہے کی خود فرض افراد کی لائلمی ولا پروائی کے باعث احداد کے تح کے ہوئے ملمی ہوائی کے باعث احداد کے تح کے ہوئے میں مار پھرور کی کھوکر ضائع کردیا گیا ۔

خوتی کی بات ہے کہ صاحب سوائح حضرت خواجہ پیرمحمد کرم حسین منگانوی m کے فرنند جلیل حضرت پیرمحمد طاہر حسین صاحب کواس امر کا احساس ہوا اور آپ نے اپنے احداد کے

روحانی سر مایدی کھوئ شروع کی تو آپ کو بہت ی ما در کتابیں اور تخلوطات ہم دست ہوما شروع ہو گئے جیں ۔ مزید طمانیت کا باعث مید قدم ہے کہ جناب نے ان تخلوطات کی اشاعت کا سلسلہ شروع کردیا ہے جوند صرف الل قلب ونظر کی تسکین کا سامان ہے بلکہ مختفین کے لیے بھی دکوت فگر ونظر ہے۔

ان امل مَافذِ تقوف کی امثا عت ہے تقوف کے میدانِ تحقیق عمل کی اصحاب قدم رکھیں مے اوران کوان کتب سے علمی و تحقیق امور عمل مدوسلے گی۔

جناب محترم حضرت بیرمحد طاہر حسین قادری صاحب نے صفرت بزر کوار خواجہ بیرمحد
کرم حسین قادری سے کی بیٹ بہا سوائح ''لحائے کرم'' لکھ کرا پے بزرگوں کو دنیا ہے روشتا ک
کروایا ہے اورا ب حضرت سے کے روحانی کا رماموں کوا جاگر کرنے کے لیے آپ نے ایک
یے سلسلۂ کتب کی انتا عت کا آغاز فر ایا ہے جس عمل اس سلسلہ ہے وابستگان کے علاوہ دیگر اوالی ووق کے حضرت سے کے بارے عمل ناثر اے کھوائے ہیں کہ مریدین تواپے مشارکے کے مداح

بھیٹا کی مجوعہ مزیز علی جن اولِ آلم نے حضرت سے کہا رے علی لکھا ہے وہ آپ کے خصائص عالیہ سے بخو بی آگا ہ تھے۔ سب سے بڑھ کر بیہوا کہا س خانوا دہ سے خسلکہ حضرات نے بہت عمدہ اور مثبت طور پر کما بیل لکھ کر دوسر سے اسحاب کوا بنی طرف متوجہ کیا ، ورنہ ریسب بچھ ہوا علی تحلیل ہوجا تا اور آئے ہم ان متاخر ستیوں کی روحانی عظمت سے بے خبر ہوتے۔

وَرا صاحبِ سوائح حضرت بیر محد کرم حسین منگانوی m کے ارتا وات سنے کہ کس قدر دمنا شرکن ہیں

ا۔ ہمارے سلسلہ کا مرید غیر شرق کا م سے بالکل پر بینز رکھے اور دنیا وی اغویات سے بھی اجتناب کر ہے۔

٧\_ وه آدى جو جارے گاؤل على جھے سب سے زیادہ بغض رکھنا تھا، آج وہ

میر نے تھیں سلوک کے باعث میرا سب سے پڑامحت ہے۔

- سے دنیا کودل سے تکال دے اور پھر میرے ہاں آ۔
- ٣ ـ وَاتِ قَلْ جار عا غرموجوب لين يغير مرشد كرد كم تلامكن بـ
  - ۵\_ میری قبر کے سامنے کی کو بعد مندکرنے وینا۔
  - ٧ \_ كوئى شخ كى ورت كواين ياكن ندجيون د \_\_
  - 4\_ مصلے کو برگز ندچیوڑ ما یعنی دائی عبادت کا طریقة اختیار کریں \_
- ۸۔ تو جات اور خالیاں علی بیما ندگی اور محسوسات پر رکنا ، خالی پر کتیں اور فرخی فائدے ، شرک کے اہم ہر چیشے ہیں۔
   فائدے ، شرک کے اہم ہر چیشے ہیں۔
  - 9\_ موحد كونى اليي بات نبيل كرنا جولو حيد كمنافى بو\_
- ۱۰۔ اللہ تعالیٰ کے فز دیک سب بنوں سے مالیندید وٹرین بت تنس پرٹی ہے ،جو تو حید کے حجا دراک کوانسان سے سلب کرلتی ہے۔
  - اا۔ جونمازی گانداداندکرےوہ میرامرید تیل ہے۔

یہاں ان نکات وتعلیمات پڑو وفرمائے کان کے زماند علی صوفیہ کے مطقے علی داخل ہونے کے لیے صوم وصلوت کی پابندی تو دور کی بات ہا کثر پیر تارک صلوق تنے آپ نے واضح الفاظ عمر فرمایا کہ جوڑتے گان نمازا داندکرے وہ بیراس یہ بی نہیں ہے۔

نفس پرتی اور خود فرضی کی کیے طریقہ پرتر دید کی ہے کہ قس پرست تو حید کا اوراک بی نہیں کرسکتا۔ آپ نے تو یہاں تک فرما دیا کر میرے پاس آنے سے پہلے دنیا کودل سے نکال دو۔ آپ کے زمانہ عمل مریدین بیروں کو تنظیمی تجدے کرتے تھے، آپ نے فرمایا کر فیر دار کوئی میر ک قبر کو تجدہ نہ کرے۔ آپ کے زمانہ عمل بے پر دہ خوا عمن بیروں کے پاؤں پرگر جاتی تھیں، آپ نے کی تورے کا اپنے بیر کے پاؤں مچھونے سے بھی شخ فرمایا۔

ضرورت ہے کہ اس زمانہ میں جو صفرت سے کے زمانہ سے بدتر معاشرتی فقائص

ے بحرار اے ،اس متم کے بزرگوں کی تعلیمات کوعام کر کے انہیں میچے راہ پر لایا جائے جو کہ تو حید کی راہ اور صراط منتقم ہے۔

عمی ان تمام مقالہ نگار صرات کاشکر گذار ہوں جنیوں نے اس تنظیم ہستی کے بارے عمی اپنے تاثر اے قلم بندفر ما کرار سال کئے ۔ای طرح حضرت بیر مجمد طاہر حسین قاوری صاحب اور صفرت سید رفافت علی شاہ کا قلمی صاحب نے اس کماب کی اشاعت عمی نمایاں کر دار اوا کیا۔ اگر ان دونوں اسحاب کی سمی جیلہ کارفر ما نہ ہوتی تو رہے ہوعہ کیے بہا وجو دعی نہیں آ سکما تھا۔رپ کریم ان تمام معاونین کواجر عظیم عطافر مائے ، آھن۔

وعاجو

دارالمورثين محمدا قبال بجد دى

196-B سيزوزا رلاءور كا ايريل ١٥١٥ء

### ایک مایهٔ ناز پیرطریقت

ىروفىسر ۋاكىر سلطان الطاف على ☆

ول جلے روئے ہیں اس پہ ہاں گر اے کوئے دوست خاک کا گزار ہو جانا کوئی آساں نہ تحا

جملگ سے شرق کی طرف فیمل آبا دروڈ پر منگانی کے نام سے ایک ویران ویابان علاقہ جہالت کی تاریکی عمل ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے حالات عمل صفرت بیر محمد کرم حسین قادری سے 1359 m (سے 1359 سے 1359 سے 1359 m) اوروالد بزرگوار (صفرت حافظ گل محمد سے روحانی طور پرایک خاص مشن کے تخت بلوآنہ سے وہاں لوگول کی اصلاح اورد شدوم ایت کیلئے بھیجا۔ اورد کھتے ہی دیکھتے منگانی اورائی کا گردونواح علم و منتقل دین ووائش اور خوشحالی وا داب حسندے مور ہونے لگا۔

عصرِ حاضر ملى مينكر ول زامِد ، عامِ وعارف ، بير ، فقير ، دروايش ، ولآ پوش ، فدا برست ولكندرصفت ترشدور بنما كزرے بيل محرصنوى الطرفط القرے كنتی كے بى جندصوفى بإ مغا أن على بوگر درے بيل جن مل بوارے بمدوح صفرت بير محد كرم حسين قادرى m بيل جوهاتِ خدا كيا مغر دبير طريقت بوئے – أن كى جارت ورشد وتلقين سے فدكوره علاقہ اوراس كے نواح كے باخوا غدہ و بے بہر ولوگ ، عاقل و وانا ہو گئے ۔ پڑھے كھے كر گراہ الفراد صراط متنقم پر گامزن بوگئے ۔ برشھے كھے كر گراہ الفراد صراط متنقم برگامزن موگئے۔

\ (ائزاز فنيلت) سابق جاللركوئد يوغوري

عام طور پر دیکھا کہ بڑے اٹل اللہ علم وحرفان سے مرمع شخصیات جب اپنے گراں بھا مخطوطات ،ادب پارے وشعر ویخن کو تجھوڑ کراس دنیا سے سدھار گئے تو اُن کے نا اٹل متولی، مرزغران یا سجادہ تشین کی خطت ہے اُن کے علمی ورشہ کے آبدار موتیوں کو دیمک جانا ہے۔
مرزغران یا سجادہ تشین کی خطت ہے اُن کے علمی ورشہ کے آبدار موتیوں کو دیمک جانا ہے۔
مریماں ابیانہیں ہوا حضرت بیرصا حب سے کفرزغران ندصرف اٹل علم نظرات کے بلکہ علم
دوست وظم پرور ہے ۔ ہرا کی فرزغہ نے علم وعل کی الیم مندیں سنجال لیس جس سے خاتی ضدا کے
دین و دنیا کوافا دیت حاصل ہونے گئی۔

حضرت بیرصاحب سے ایک ایک فرزند صاحبزا دو محمد طاہر حسین قاوری نے اُن کے احوال وسیر،ار شاووخطابات کو طبح کرا کراہیا تحفوظ کرلیا کہ متعقبل عمل ان سے صد ہاہلِ ول مستفید ہوتے رہیں گے۔

مدرسراسلام يمحرينو نيددا دالكرم (منكاني شريف)اور مدرسرقر آن كل (جمثك) أن كى دخي خدمات كى تناغرار مثاليس بيل-" تنويرالابرار"اور"اوراد قادرية" آپ كى تصوف وسلوك پرعمره تصانيف بيل-" فيضان كرم" آپ كے ملفوظات و خطبات كانها يت عمره مجموعه ب

طسریہ قست ہے۔ زخدم ہن خلق نیست بسید حوسہ ادہ و دلیق نیست (طریقت خدم چ طلق کے سوااور کھی تھی کا سال کا تعلق نیج ، مقلمی اور درویٹانہ کورڈی ہے تیس)

## تشکیلِ باِکستان میں خانوادہ قطبیہ قادر بیہ کی خد مات

ڈاکٹرسفیرحیدر**☆** 

صول بإكتان كى خاطر جهال مختف شعبه بائ زندگى سے تعلق ركھنے والے مسلمانوں نے اپنی خدمات بیش كيس و بال اس خانوا دؤ عاليه كى جال مسلمانوں نے اپنی خدمات بیش كيس و بال اس خانوا دؤ عاليه كى جال مسلم نور شاور تراث مداند كاد وس سے صرف نظر ممكن نہيں ۔

"حنور قبلہ عالم منگا نویؒ کے والدِ ماجد (حضرت خواجہ حافظ کھٹ) اور مرحدِ کال (حضرت سید سردار علی شاق) نے دوقو می نظریہ کے فروغ کے لیے ہوا کام کیا۔اگر چہ دُور دراز دیہا توں عمل رہنے کے باعث آپ کا تنظیم کردار کہل اینند مورضین کی نظر عمل ندا سکا۔

لیکن آپ نے اپنے مریدین اور عقیدت مندول کے دلوں عمی پاکستان اور سلم لیگ ے جبت کی ایک شخص موثن کر ایک ملم لیگ ے مریدین آب کا ہر مرید اور عقیدت مند تحریک کیا گیا ہے ہے ہوئے من کر آپ کا ہر مرید اور عقیدت مند تحریک کی ایک مناز کی معدائے ہا ذگشت من کر فر گی سامران کے خلاف کا مریک ہند کیا اور اپنے عقیدت مندول کو تلقین فرمائی کہوہ قیام پاکستان کے لیے عملی جد جد کریں "1

جس کی تا ئید حاتی غلام محمد صاحب کی خودنوشت 'میری زندگی کے نشیب و فراز'' ے بھی لمتی ہے وہ تحریک پاکتان عمل مشاکع کی خد مات کاذکرکرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں ''محضرت سید سردار علی شاہ دہڑوی ان کے بیرخاند فتح پورشریف وسند حمیلیا نوالی شریف اوراس

الماستنث بروفيسر شعبه اردو تي كا يوغور كي لا جور

خانوا دو کے خلفاء متوسلین نے تشکیل پاکستان علی براا ہم کردا را دا کیاان مشاکح کا اپنے مریدوں اور عقیدت مندول کو بیفرمان تھا کہ 'جس نے مسلم لیگ کودوث نددیا وہ جارا مرید نہیں' 2

تحریک پاکستان سے اس خانوادہ عالیہ کی وابنتگی کا اندازہ صفرت سید غلام رسول شاہ
سجادہ نشین آخے پورٹر بیف کے طرزعمل سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو ایک خلوت نشین اور مردِ تکندر
بزرگ شخ کین جب صول پاکستان کا وقت آیا تو آپ نے خلوت بہندی ترک کردی اور میدان
عمل میں قدم رکھتے ہوئے تحریک پاکستان کا علم سنجالا اور آپ نے تمام عقیدت مندوں کو بلاکر
عمل میں قدم رکھتے ہوئے تحریک پاکستان کا علم سنجالا اور آپ نے تمام عقیدت مندوں کو بلاکر
عمل میں قدم رکھتے ہوئے تحریک پاکستان کا علم سنجالا اور آپ نے تمام عقیدت مندوں کو بلاکر
عمل میں قدم رکھتے ہوئے تحریک پاکستان کے لیے ہر
عمکن مدوا ور تعاون کرؤ " 3

خالداطیر چیف ایڈیٹر پاکتان پرلس ایجنی (پی پی اے) مفرِ قرآن ہیرا زادہ امداد حسین صاحب کے ایک اعرو یوے حضرت خواجہ حافظ کل محد کا ذکر خیران الفاظ عمل آهم بند کرتے ہیں "انہوں نے اسلام کے لیے بہت خد مات انجام دیں وہ آخر یک پاکتان کے مجاہداور قادر یہ سلسلہ طریقت کے دوحانی چیٹواتے"4

خواجہ حافظ صاحب اپنے دَور کے پُرِمَا ثیرُ تقریر دیتے ۔ بڑے بڑے ابھا عات علی آپ کے خطبات انہائی افزادیت کے حال ہوتے ۔ اُن دُوں آپ کی تقریروں کا موضوع بی دوقوی نظریداور پا کستان کا حصول تھا۔ جس کا نصرف بیر بھا نیوں اور مریدوں پر اثر پڑتا بلکہ جو بھی سنتا تحریک پاکستان کا سپائی مین جاتا ۔ خافقا بی ماحول عمی جد دہبد آزادی کا جذب دیکھتے ہوئے حضور قبلہ عالم منگا نوی گو بھین ہے بی پاکستان اور تحریک پاکستان سے اس قد دادگا دہوگیا تھا کہ سلم لیگ کا جنٹ ااپنے ہاتھوں عمل کے کراپے ساتھیوں سمیت جلوس نکا لیے خود قیادت کرتے اور بڑے بوش وروح وف نعر کے گوائے۔

لے کے رہیں گے پاکتان تن کے رہے گا پاکتان كَمَا تَمَا ) كُويْش ويا \_اورفر ما ياالله رب العزت كاارتاو به كُنْ تَسَالُو اللِّبرُ حَثَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُسبِبُ وَنَيْ (ورجه كمال) نَكَى برگز نه ما سكو كي حتى كه (راو خدا عن )ان جيزون سي خرج كرو جن کوتم بیند کرتے ہو' بعد ازال عقیدت مندول نے زرکٹر دے کرصا جزادہ صاحب کوان مها يرين سيوايس ليا\_5

فتح يورشر يف سي مسلك خافقابول عن بعي مهاجرين كي المرافكا سلسله البياعروج بيتما وبرشريف اوربلوآ ندشريف عن باقاعده بيت المال قائم كرديا كيا تحاجهان درويشون كالايابهوا الدادى سامان ركھاجا تا اورمهاجرين عن تقتيم كرديا جاتا درويشوں نے اس كارنجر عن يزهد ي هكر صدلیااورایی حیثیت سے بر هرمها جر بحائیوں کی خدمت کر کے ایک مرجہ بجر مدنی ایار کی باد تا زه كردى \_ بلوآندشريف على جنتا مال اكتهابوا اورجو كيه كمر عن موجود تعافى كي حضور قبله عالم منكانوي كير ول تكسب كي بيت المال عن دبرشريف بيج ديا كيا \_ جے صرت سيدسر داركى تا الله في موجود كى على مهاجرين على تقيم كروايا\_

> جس سے تو دوروں کے دکھ بائے ایے احال ہے مجت کر

حضور قبله عالم منكا نوئ كے والميا جد (خواجه حافظ كل محرة ) ورمر هيد كال (حضرت سيد سردار على شأةً) كا أن دنول اين مريدول كوعام اعلان تقاكة "جومريد بهدول باسكسول كي تجوري ہوئی ایک بھی چیز اپنے گر میں رکھے گا وہ جارا مرید نہیں ہے۔اُن کی سب چیزوں بر مرف مها 2 ين كاحل بــ "6

اليي ين ايك مثال راقم كوساجد المياز (منذى بهاؤالدين) في سنائى ب كديرى مچوچی بیان کرتی بی کہ جرت کے وقت ہم نے دیکھا کہ سب لوگ بندووں کی چھوڑی ہوئی اشياء الخارب بين تو بم دونوں بينس بھي كاٹھ كى ايك المارى الحالائيں جب كمرينجين تو مارے بعائی میاں جان محمد قادری (مرید خواجہ مافظ گل محمر آنے انتہائی ضع علی کہا یہ جہاں

مطلب

بلك نوعرى كم با وجودا يك شعرآب في خود وزون ملا على التحافي ساتعون ي تبحی پڑھواتے

> کل مُرَکِّی بَن محم علی جناح آیا ویکھی دنیا باکتان بنا آیا

مادری ولی الله کی زبان سے نکلنے والے ان محبت بحرے الفاظ نے ایک پیشین کوئی کا روب دهارليا اورائيس دول بإكتان مرض وجود عن آكيا \_5

قیام پاکتان کے دوران جب مہاجرین کے لئے یے قاطے ہندوستان جھوڑ کر بإكستان بنيخاشروع بوع توان مشائخ كرام نے بے مثال المادى اوران كے تعلقين واتوللين ن بعى ايد مثارك كر علم يريد هال هر مدانجام وى \_

خافقا فحجور شريف جوكداوكا روائي بنن روزيروا قع بهدوستان يركستان آن والع مها يرين كى يدكر ركا فقى حضرت سيدغلام رسول شاقف فككر عن موجودتمام مال مويثي ذي كر كے مهاجرين كوكلا ديئے \_ برروز آئد، نو بڑار آئيوں كُنگر سے كھانا كىلايا جانا اور يہ سلسله ايك مبینة تک جاری رہا۔آپ نے اپنے مریدین کوریمی تھم دیا کہ جس کے یاس بندووں کالونا ہوامال ہووہ مہائدین کودے دوبلکہ اپنی طرف ہے بھی خدمت کرو۔" آپ مہائدین کودیکھتے تو رقعت طاری ہوجاتی اوران کی حاجت روائی کے لیے سب کھی نار کرویتے ۔ایے گر کے زیورات ، كيرْ ب، ين وغيره سب كيه مهاجرين على تقيم كرديا حتى كركم عن ايك بياله بعي ندريخ ديا ور مر مایا" می جا بتا ہوں آج ہاتھ سے چلو بحر کریانی میکن" جب گر میں اورکوئی چیز ندر بی آو اپنے مرنبدار جمندسیدمجر عارف ٹا وکو بھی ایک مفلوق الحال مہاجرا (جس کا بچہ بحرت کے دوران کھو

ے اٹھا کے لائی ہوفور آاک جگہوا لیس رکھ آؤ میر بیروم شدکا تھم ہے کہ ہندووں اسکسوں کی چیوڑی ہوئی جائے لیاس کے آؤ کی چیوڑی ہوئی جائداد پرصرف مہاجر بھائیوں کا حق ہے۔اورجس نے الیک کوئی چیز لی اس سے مارا کوئی تعلق نہیں۔

علامه اقبال في كياخوب كهاب\_

خدا کے بند ساتھ بین بڑاروں، بنول عمل بھرتے بیں مارے مارے عمل اُس کا بندہ بنول گا جس کو خدا کے بندول سے بیار ہوگا

حضور قبلہ عالم منگانو گاو تجہن ہے بی پاکستان سے قبی لگاؤتھا۔ اس کے حسول کے

لیے سلمانوں کی عظیم جدوجہدا ور قربانیاں آپ کے پیش نظر رہتی تھیں۔ وطن سے مجت اگر چہ

برخض کے لیے ایک فطر تی امر ہے لین حضور قبلہ عالم منگانو گی کو پاکستان سے مجت اس لیے بھی

فتی کہ آپ اس مملکت خداداد کو اسلام کا قلحہ اور اللہ رب العزت کا خاص افعام سیجھتے تھے۔ آپ فرما یا کرتے '' پاکستان کا معرض وجود عمی آنا مسلمانوں کے لیے بچرا یک مرجبہ سلطنب اسلای

کے قیام کا چیش خیمہ ہے اور مسلم دنیا ایک مرجبہ بچر طقیم الثان کا کسی صورت اختیار کرلے

گی بیا کستان مٹنے کے لیے نہیں بنا بلکہ عالم اسلام کی قیا دے سنجالنے کے لیے معرض وجود عمی آنا۔

آباہے۔ دنیا کی کوئی طافت اے معافیل سکے گی''

آپ کے فرزند ارجمند قبلہ پیرمحد طاہر حسین قادری نے اپنے غیر مطبوعہ تبسرے شعری مجموعہ ''عکس کرم'' میں حضور قبلہ عالم منگا نوی گا بیار شاؤم کر کے پنچے'' پاکستان'' کے عوان سے مندرجہ ذیل اشعار تلم بند کیے۔

> خدائے پاک نے ہم کو والن بھی پاک وا خروج ویں کے لیے اس کا انتخاب کیا

یہ ایک ملک تہیں آئروۓ <sup>مسلم</sup> ہے نظامِ مصفویؓ کا عکم بھی اس کو ملا

اگرچہ اس کو مٹانے پہ متحد ہے کفر یہ وہ چھا نہ سکا

حدیث پاک عمل خدکور بھی یہاں کے ننوی کہ جن سے آتی ہے بیارے ٹی کو شنڈی ہوا

جو کملی آگھ بھی دیکھے مرے وامن تھے کو دُعا فقیر کی مولا اُے کرے رُسوا

مید پاک کے فینان کا انین ہے تو اے ارشِ پاک! یہ ایزاز ہے ازل ہے زا

تیرا وجود بی قلب کفر کا کانگا ہے گر یہ فیملہ حق کا ہے تو رہے گا معا

کہا تھا مرہد کال نے ایک دن جھے ہے دَہر عمل عِنْے کو برگز نہیں یہ ملک یتا

### خواجه پیرمحد کرم حسین ش آف منگانی شریف میری نظر میں

پیرسیدغلام صعرانی گیلانی قادری ☆

اس بات میں کوئی شک نہیں کردین اسلام کی تحیل واشا عت کافریفراللہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا بھراللہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا بھراللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے بھرخصوص بند ساس کام کے لیے بھی لیے اوران خصوص سنیوں کوخاص کمالات وخصائص سے نوازااورا بی محلوق کے لیے رہیر بنلا۔

یاللہ تعالی کا خاص کرم ہے کہ پر صغیر پاک وہند عمل اللہ تعالی نے اپنے تخصوص بندے بیجے جنوں نے دین متین کی امثا عت وسر بلندی کے لیے بے مثال کوششیں کیں ساس کے ساتھ ساتھ تعلق باللہ عمل مجی اوچ کمال حاصل کیا۔

ان مخصوص مستیوں علی ایک جگمگانا ستارہ خواجہ وخواجگان خواجہ پیرمحدکرم حسین منگانوی نورالله مرقد و جیں ۔ جن کی زعر گی کے شب وروز در رب ہدایت، منازل پر کیرا نعاس اور گلوتی خدا کی را ہنمائی عمل گزرے۔

آپ ان خوش قست افراد على سے جن كوالله تعالى في مادرى ولى كے درج بدفائز كيا -جيما كرآپ كے والد كترم خواجد كل محد عليه الرحت فير مايا كرتے "مير اليه بينا مادرى ولى ہے۔"

مجرآب کی سعادت اس وجہ ہے بھی ہے کواپنے مرشد کال بیر سید سر دار علی شاہ دہڑوی علیہ الرحمتہ کے نصر ف منکور نظر بلکہ کثیر الفیصان صاحب خرقہ وخلافت بھی تھے۔

☆ سجاده نشين آستانه عاليه کموه بإک شريف

#### یہ ارش پاک ہے اسلام کا قلعہ طاہر نانے بجر عمل دیا حق نے اس کا ڈٹکا عجا

مجوی طور پر دیکھیں قو تشکیل پاکستان کے تمام مراحل میں خانوا دہ عالیہ کی روحانی اور عملی خدمات قدم قدم پر نمایاں ہیں ۔ آزادی کے لئے سر فروٹی کی تمنا کودلوں میں جاگزیں کرنا ہو یا بنی محرکی تمنا میں اپنے خواب کی انگلی پکڑ کر بجرت اور مہاجرت کی محکن سے شکستہ پاسلام وں کی نفسیاتی تشفی اور روز مروا مداد کا معاملہ ہو ، خانوا دہ کا ہر فرد وافلی ورد مندی کی صدافتوں کے ساتھ شریکہ عمل رہا ہا کہ ساتھ اور دی استعار مینانے کیلئے خانوا دہ کی قلی شکار شات اور دوئ پر ورمافل کا جادہ کی اثر انگر کروار آئے کے مؤرخ کوائی با بربر بازدید کی دی و تا ہے۔

حواشی

1 محد طابر حسين قاورى، حا فقالكرم ص ١٩٣٠ الحاسة كرم ص ١٨٨٠

2 محد طابر حسين قاورى، مَكْرُ شير يزوانى ص عدد افيوض عارف متكلم ص ١٨٠

3\_خالداطير، برطانيه كعلما والمسعت اورمشاكم، ص: ١٨٤

4 محد طاير حسين قاورى الحات كرم ص: ١٨٨٠١٨٩ ما فظ الكرم ص: ٩٣

5 محد طاہر حسین قاوری، فیوشِ عارف مسلم بس: ۱۸-- مَارْ شیر یز وانی بس: ۵۵

6 محد طاير حسين قاورى، حا فقالكرم ص:٩٥٠٩٢

### حطرت بیر محمد کرم حسین رصة الله علیه وصلی مشانخه صاحبزاده الوالحقائق محمد انوار حسین قادری نیم

سلسله عاليه قادرية قطب ( قطب الاقطاب، قطب ادشاد صديد قطب على شاه بخارى قادرى الله عالم متغين ومتغيده والمتغين ومتغيده والموري الله على الله عالم متغين ومتغيده والموروم الم الله على الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله عل

جــائیـکــهزاهـدان بهــزار اربـعیـن رسند مســـتِشــرابِعشــقبیک آهمـــی رســد

سلسله عالیه قادر پر قطیه کے علمبر داران عمی ہے کہیں شیرین دانی سید شیر محمد شاہ صاحب
گیلانی قادری فجیوری m عشق وسمتی کے بُرسوز و بُرکیف ڈھولے ، ذوق و شوق کے شعلے ، گاتے
اورد کھاتے نظر آتے ہیں تو کہیں مولانا سائی غلام محمد قادری پیر جلوا آنوی m شاہر ح حروف
مقطعات و شطحیات نقائق و معارف عارفاندا وراسرا رات البید کے آب جو بہاتے ہیں ۔اور کہیں
حضرت سید سردار علی شاہ صاحب قادری دہڑوی m عشق شیخ کالل شیران یا ک عمی مست و یجود

بھین میں شخ کال صفرت دہڑوی رحمتہ اللہ طیہنے آپ سے دریا دنت کیا "تم کس کے بٹے ہو؟" تو آپ نے بے ساختہ کہا" جناب میں آپ بی کا بیٹا ہوں ۔"

وه مرائ اوافر ایا که "ب شک آو برابیا ہے۔" یہ وه مزل قرب تحقی ہوا ہے تھی ہوا ہے تھی ہوا ہے تھی ہوا ہے تھی ہوا ہوت ہی آیا جب آپ با قاعد و بیعت ہونے کے لیے هذمت شخ میں میں مطر ہوئے و حضرت و بہڑوی رحمت الله علیہ نے بہڑی عجب و عنایت ہے آپ کو بیعت کیا اور کمال شفقت کا مظاہر و کرتے ہوئے آپ کے بارے می فر ایا " یہ جہان کا پیر ہوگا۔" پھر جب آپ کو این این مانیا ہو ہوگا۔" پھر جب آپ کو این و اللہ کے انتقال کا صدمہ پہنچا تو آپ نے کمال منبط و صبر کا مظاہر و کیا اور واب تنگان کو آس کی و آپ کی اس منبط و صبر کا مظاہر و کیا اور واب تنگان کو آس کی اور کر آب کے شخ طریقت نے آپ کو قرقہ و فلادت اور مند ما فظ صاحب کو اور شن کی مافظ گل تھے ہے۔" پھر لوگوں نے دیکھا کا وارث بنا کرمتو ملین سے فر ایا " آئ ہے کرم حسین ہی مافظ گل تھے ہے۔" پھر لوگوں نے دیکھا آپ نے آئی تمام تر کا قش تر کہ یہ و تناس میں موادت و رہا ضت اور دری موفان کے لیے وقف کردیں ۔ یہاں تک کہ اپنی زندگی کے آئی کی کات تک و تیں اسلام کی حد مت وا شاعت اور تقلیمات نو شرمت وا شاعت اور تقلیمات نو شرمت وا شاعت اور تقلیمات نو شرمت وا شاعت اور تقلیمات نو شرح شروغ کے گئی کے آئی کی کات تک و تیں اسلام کی حد مت وا شاعت اور تقلیمات نو شرح فرق کے لیے کو تال رہے۔

الله تعالیٰ آئے نیق کونا ابد،آبا دوقائم رکھے اور اولا دومتوسلین کو آپ کے فتش قدم پر چلنے کی وافر تو نیق عطافر مائے۔

عمل میہ بات بھی کنڑے کہتا ہوں کہ خواجہ پیر محد کرم قسین رحمتہ اللہ علیہ کو جورو حاتی فیض جمارے وا وا جان حضرت پیرسید شیر محد علیہ الرحمتہ ہے ملا ہے ۔ عمل نے آپ کے صاحبز اوے جناب پیر محد مظہر قسین صاحب اورآپ کے خلیفہ مجاز پیرسید رفافت علی شاہ کو ظاہر کی طور پر بھی اپنے بزرگان کی طرف ہے ومتار خلافت کی صورت عمل چیش کیا ہے۔ ری شمل نے گرتے ہوئے کو نین کی قیت دیمی اور خواجہ صاحب کی اُم اُئٹ پرا کٹر کافل میں حافظ شیرازی m کا پیشعر

يظنِ هماءوساية طربيٰ وقصرو حرر

باخا ککوئے یاربرابر نمے کدم

مترَّم میراپِ هنا، اوران کا تکرار کروانا اور ہا ، وہ تو کے فعر مہاے متا ندہاند فر مانا ور پہلوئے مراتب و مدارج بدلنا، اور وجد عل جھوم تھوم کر مخل عمل تھوم کھوم کرا ہے آ ہے۔ ملنا اور خود کو بھیجنا جھے صرف یا دین نہیں آتا بلکہ آتھوں کے سامنے وہ مناظر سمندر کی ایروں کی اطرح

الجرية الحطة كودية نظرات إلى-

اورجب على يشعرم ترتم اغازت بإحتا

جے دیکھتے ہی تھکے جیں اے بُد کیوں کہ خدا کیوں

تو وه اپنی حقیت مطاقہ اور ہوئے۔ کاملہ کے بحربا پیدا کنار عمل کچھا لیے انجھوتے اور
انو کھا غاز والہاندے ہواسی فرماتے اورائی ذات کی بیپ سے اسرارو دموز کے دُریٹیم نکالئے
اور ارباب اذواق واشواق کے آگے بھیرتے اور لٹاتے اور ذرہ ہرا ہر آئے وکئل سے کام ندلیے
کیا کہنے فواجہ بیر مجھ کرم حین قادری حتی رحمہ اللہ علیہ و علیے کہ بشہ کی تصربا کوم
یک کرم تھے ۔ وہ بیک ظاہر بھی تھے اور باطن بھی تھے ۔ ان کا ظاہر عین باطن اور باطن عین ظاہر تھا۔
ایسی و بید والیا ہے والا میں والا میں والا میں والد اللہ والد اللہ والد اللہ والد میں والد اللہ والد میں اللہ والد والد کے مظہر تھے۔

حسنِ فطرت کے پیکر تھے۔اظہراوراکرم تھے۔کرم تو تھے بی بلکہ اکرم تھے۔مجبت کے مرد تھے عشق کے فرد تھے بشر معتب مطہروان کا جذبہ ایمانی تھا۔طریھتِ عارفاندان کا ولولہ عرفانی تھا۔ تھیجتِ عاشقاندان کا قبِر وجدانی تھا۔اور معرفتِ واصلاندان کا دُرتیٹیمانی تھا۔

خواجه صاحب کی مست نگاجی، ہواؤں اور فضاؤں میں بھی اور محافل ومجالس اور

موكر وجدوكيف على جوع فظرا تعين يصييه فلت

اب کے ہمارے پیش نظر خواجہ پیر تھر کرم حسین قادری حقی صاحب شہنشاہ منگائی شریف یں ۔جن کی مست نگائی اور حقیقت آگائی نے ایک عالم کومست و بیخو دینا کے جیوڑا۔

مجھے اپنا بنا کے جھوڑ دیا کیا امیری ہے کیا رہائی ہے خواجہ صاحب محبوب تقیق کے سرِ اقدس کی ما تگ نکالتے ہوئے اور زلف جاناں کو سلجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

m على في خواجه صاحب كويؤ من ريكها وه كليار وربار بير جلوا أنوى المجلوا أنوى المجلوا أنوى المجلوا أنوى المجلوا أن المروف كي بال تخريف في المراد ونياز كي المي المحروف على المحروف المح

#### النت این مے نشناسی بخداتانه چشی 🐉

اورخواند صاحب مربعراپ بال منگانی شریف عمی مرائس و کافل عی یا دخر ملا کرتے رہے۔ یا دبئی کیا تھی اور ملا کرتے رہے۔ یا دبئی کیا تھی ہوتیں ہم رہا نوں ، حقید تمند وں کو جھے بھی دعوت دینے کی شرطالگا دیتے ۔ کیا بیارتھا، دوئی تھی ہموائی تھی ، معنصی تھی ہمقابی تھی ہمروتی تھی بیمسری تھی ،ہم تھی تھی ،ہم انھی تھی ۔وواب کہاں ۔

ان کامتی عثق اور یخودی تام عی" خو" کانعر و فنا ئیرو بتائیدا وراقا ئید بلند کرنا اور بے ساختہ دونوں ہاتھوں کا کا غرص کے اوپر بلند کرنا ، بھیے سنب مصطفوی سے پھل ہیرا ہوتے ہوئے جت عمل انگور کے بچھے کو بچور ہے ہوں۔ اور پھر ہا واجنا آ تھوں سے آنسو کے دُرِّ بے بہا کا ڈھلکنا۔ مهدى وقت حفرت خواجه پیرمحد کرم حسین حنی القا دری المشهور قبلهٔ عالم منگا نوی m مندم مناسع

ڈا کٹر محمد ہونس قادری 🖈

عمرهادر كعبه وبت خانه مى نالد حيات تازبزم عشق يك دانسائے راز آيدبروں اس عالم قائی نی گلی آم مے اس م بازارانان آئے اور پوند فاک ہو

گئے۔ آج صفی سی پران کا کوئی مام ونٹان باتی نہیں ہے۔ کین اس کے برنکس بچھ خالتی کا کتات کے بندے ایسے بیل جن کے ذکر کوگر دیش کیل و نہار نہیں مٹاسکی۔ بی وہ مقبولا بن بارگاوا لیمی بیل جن کے لیفتر آن کریم عمل مورة مریم آیت ۹۲ عمل آیا ہے (ترجمہ) "بے شک وہ جوایمان

لاے اورا چھکام کے عقریب رخمن ان کے لیے محبت کردےگا"۔

حاشیہ: بعنی ہائجوب بنائے گا ورا پے بندوں کے دلوں عمران کی مجت ڈال دے گا۔ اس معلوم ہوا کہ مؤمنین ، صالحین اوراولیائے کالمین کی مقبولیت عامدان کی مجوبیت کی وئیل ہے۔ جیسے کہ صفرت میں باقو شاعظم ام بصفرت نظام الدین اولیاء الله ورصفرت سید وئیل ہے۔ جیسے کہ صفرت میں باقو شاعظم الم بھان فی خز ائن العرفان از صدرا الافاضل مولانا تھیم اشرف جہا تھیرسمنانی الله کی الدین مرادا آبادی ) یعنی بھی مروان حق آگا واور تو حیدور سالت کے پروانے جی جی مروان حق آگا واور تو حیدور سالت کے پروانے جی جی جی اللہ جی سے بھی اللہ تبارک وقعائی اوراس کے بیارے مجوب صفرت میں جی اللہ تبارک وقعائی اوراس کے بیارے مجوب صفرت میں جی اللہ تبارک وقعائی اوراس کے بیارے مجوب صفرت میں جی اللہ تبارک وقعائی اوراس کے بیارے مجوب صفرت میں جی اللہ تبارک وقعائی اوراس کے بیارے مجوب صفرت میں جی اللہ تبارک وقعائی اوراس کے بیارے موب صفرت میں ہو اللہ تبارک وقعائی اوراس کے بیارے موب صفرت نے میں جو اللہ تبارک وقعائی اوراس کے اور اس کے اور اس بھی اللہ تبارک وقعائی اوراس کے اللہ تبارک واللہ تبارک وقعائی اوراس کے اللہ تبارک واللہ تبارک وقعائی اوراس کے اللہ تبارک واللہ تبارک وقعائی اوراس کے اللہ بھی ان کی ولایت ، کرا مت واستفتا مت کا اخرار اواعز اف بلا اخباز نی بھی ان کی ولایت ، کرا مت واستفتا مت کا اخرار اورائی افران کے بلا اخباز نی بیان کی ولایت ، کرا مت واستفتا مت کا اخرار اورائی ان کی ولایت ، کرا مت واستفتا مت کا اخرار اورائی افرائی کی ولایت ، کرا مت واستفتا مت کا اخرار اورائی افرائی کی دیں کی دیا ہے کہ دورائی کی دورائی کی دیور میں کی دیور کی دیا ہو کی دیا ہو کی دورائی کی دورائی کی دیور کی دیا ہو کی دیور کی دیور کی دیور کی دورائی کی دورائی کی دیور 
ع بینے ہیں جٹائی پہ گرعرش نقیں ہیں گئے۔ خواجہ صاحب نے بھی ابتداء میں جرت کی لینی ہستی موہومہ کو یکسر چھوڑا، ہواء وہوں،

وجد من حب سے مندموڑاء ایک کے بی ہو کر ایک بی ہو کرایک بی تعلق جوڑا۔ پھر نہ حرص واڑ کے بند موں سے مندموڑاء ایک کے بی ہو کر ایک بی ہو کرایک بی تعلق جوڑا۔ پھر نہ دویا گی وائندیت ربی نے ملول واٹھا وا ورمیر ودت ربی۔

> خود برق تحکّٰی شے خود مو تماش شے خود رند شے خود ساتی خود بادہ و پیانہ

﴿ فَانِ كُرْم

#### تعليم وتربيت:

آپ سے ابتد أناظره اور قرآن كريم اپنو والد ماجد يرد ها فرل كا احتمان كورنمنٹ فرل اسكول كي بنيا دى كتب اور كورنمنٹ فرل اسكول كي بنيا دى كتب اور مولوى فاضل كا نساب حضرت مولانا حافظ محد رياض صاحب يرد حا۔

#### بيعت وظلافت:

#### خاط كى حالات ووصال پرملال:

حضور قبلهٔ عالم m کی تمریج بیسوی سال (1960ء) علی آپ رشته از دواج علی مسلک ہوئے۔ بفصلِ تعالی آپ m کے درج ذیل تمن صاحبز ادگان اپنے اسلاف کی روش پر طلح ہوئے جن سے مام درج ذیل جیں: طلح ہوئے جن کے مام درج ذیل جیں:

ا\_ صاجزاده يرجم مظر حسين قادري (سجاد نشين)

٧\_ بير محراخر حسين قادري

m\_ ابوالحن بيرمحرطابر حسين قادري

بلوآند شریف می ۲۷ برس طلق هذاکی دا دری فرماتے ہوئے تیجیتیں (۳۷) برس کی عمر عمل وہاں سے بیجرت کر کے متکانی شریف عمل تشریف لائے اور ۱۵ ابرس بہاں علاء ومشارکنے کے جمر مث عمل بدر یکال کی طرح روکردا رفانی سے داریا تی کی طرف کوچے کر گئے۔ کررے ہیں۔ انبی مردان حق آگا داور عاشقان مصطفی الله اندائیان فو شالوراء علی عالم باعمل، صوفی با مفاصر ت خواجہ بیر محد کرم حسین حقی العاوری المشہور قبلۂ عالم منکانوی m بھی ہیں۔ نسب نامہ:

آب m کاسلمار موری ان ایس (۳۹) واسطوں ہے ہوتا ہوا صفرت کی کم اللہ
وجہدالکریم سے جاملائے۔ اکناف عالم میں علوی اور اکو ان قبائل کا سلم دھترت کون المسروف
قطب ٹاہ قاوری سے جاملائے۔ چوصنرت عبائی علمدار h کی بارہویں بشت سے ہیں
صفرت کون سہ حضور تو شیاک h کے خالہ زاد بھائی ہم بداور خلیفہ تے۔ اور آپ h
کے تھم پر عازم ہند وہ تان ہوئے ۔ کفر کے خلاف جگوں میں صد ایا اور صفرت تو شیاک ا
کے تھم پر بغدادوا ایس ہوکرا تقال فر ملا اور وہیں مدفون ہوئے ۔ صفرت قبار عالم خواجہ ہیر محد کرم
صین سا آپ بی کے سلسلے کی کڑی ہیں ۔ صفور قبلہ عالم سے کا سلم معنوی (طریقت)
شین ایس سے معنوی (طریقت)

#### مخقر حالات زندگی:

صرت قبائه ما محد الدصرة فواجه ما فقط الدصرة واجه ما فقط المحد الم

صرت من انوى m كے كتوبات شريف تبليغي، دوتي بيں ان من زياده تعدادايے مكاتيب كى بيج مساكل شريعت اورطريقت برعام فيم المازي تحرير كيديج الله على عقائدا بل منت بر چھ سے کاربندرہے ہوئے صرات الل بیت ، شیخین اور جملہ سے ابرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی مجتداحزام كاستق دا كياب ان كتوات عليص مكاتب ايدي بي جوعام فهم غراز على مسائل تعوف پر کھے گئے ہیں۔ کو معرفت ول کے بیاروں کے لیے شفا دومجوروں کے لیے وصال ہے۔ صرت قبلة عالم مثكانوى m ك كلير كي كتوبات على جن اموركو يجيف اوران ير کاربند ہونے کی اس زمانے علی ضرورت ہے وہ تحریر علی موجود ہیں ۔ کشف مقائق الجی علی جو

کھ باریکیاں اور مازک بیانیاں آپ نے کی بین وہ عمندوں بر ہویدا بین ۔ کوکہ آپ سے کی کرامات صادر ہوئیں لیکن آپ نے اے پر کاہ کے برابر بھی اہم ندجانا بلکہ اخفائے راز میں رکھنے کی تلقین کی غرض آپ m کے بر کتوب کالب لباب بی ہے کہ اسلام کوزندگی کے برشعبے یہ تحمل ما فذكياجائ \_شربعت كوطريقت برمقدم ركهاجائ جوطريقت كالف شربعت بوه الحادو زغرقہ ہے ۔ حضرت خواجہ بیر محمد کرم حسین منکا نوی m کی کتاب زغر کی کا ایک ورق بی جی ہے کہ آپ کی 51 برس کی زغر گی علی آوھے سے زیادہ ایام ظاہری امراض کی غررے لیکن آپ کی زغر گی کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بایہ ثبوت کو پینچی ہے کہ آپ نے ظاہری جسمانی کمزوری کو اہے بہاڑ جے باتدا ورائل ارا دول مل بھی آڑے نہ آنے دیا ورائی اولاد، مریدین ، معتقدین کی اليي تربية فر ائي جوآج بهي آپ m عن كي روش يه طلة بو يظلوق خداكي ديستكي كاسامان بے ہوئے ایں آپ mی جے ٹالی اولیاء کے بارے علی کہا گیا ہے کہ

ئ خدارحمت كنندايى عاشقان پاك طينت را

حضرت خواجه بير محمد كرم حسين قادرى m في اه برس كي عمر يائى \_ 18 والقعد ه 1411 بجرى بمطابق 2 جون 1991 وبروزاتوار بوفت تجديح 3 بيج مدر مقر آن كل جمنگ مدر على وصال فريايا \_ إنساليات وليساليات والنبية والنبية والنبية المائية الم غو ٹیہ قطبیہ، دربا رکرمیہ، طاہر آبا دمنگانی شریف هملع جھنگ آج بھی مرجع خلائق ہے۔ معنظوررپ احد"ےآپادہ تاریخوفات 1411ء آمہوتاہے۔

الحدالله ایک قاوری مرید ہونے کے نامے راقم السطور کو بتوسط ملک رینواز قاوری صاحب، مريد صادق حضور قبلة عالم منكانوي m جعزت ابوالحن بيرمحر طابر حسين قادري صاحب كاتكم مامد الاكديم معن معزت قبلهُ عالم m ك شخصيت يراية تأثرات بيان كرول اور ساته بي اي تركر ده دوكت وافقالكرم" اور "لحات كرم" بعي ارسال كيس في كوره كتب كرسرى جائزے مى سوچ عى براكيا كە تچنبت خاكدابا عالم ياك "(خاك كوآسان ے کیانسبت )ایے میں ملک صاحب وصرت بیرطاہر حسین قادری صاحب کامسلسل ارشاد ذبن عن ایک اورفاری کهاوت آئی که و کریش نصف میش " (و کر حبیب کم نبیس و مسل حبیب سے ) کے صداق مرکورہ وف تحریر کردیے کہ ما داشار بھی جبین قبلہ عالم منگانوی m میں ہوجائے \_درج ذیل احوال صفرت قبلهٔ عالم m کی ہم صفت پہلو شخصیت کا ایک اجمالی خاکہے\_

حفرت خواجه يومحد كرم حسين قادرى m ايك عامق رسول المي شعر آب في مجمى ب وضوصورا كرم الله كانام مبارك إلى نبان فيل ليانام مبارك ينت بى ايدى توجعا ليت اورا كو ش كرساته عارول الكيول كوملا كرتقليل ابها من فرمات \_آب سادر دا دولي تے۔ آپ m کی مدمات میں کم قب نگاری بہت اہمیت کی حال ہے۔ طلاب تاریخ جائے یں کہ دین اسلام کے اکارین جیے خودرسول اکرم ﷺ، حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی h، حضرت شخ شرف الدين احمد كي منيري m، صفرت شخ عبدالتي محدث وبلوي m، صفرت امام ربّاتی مجد القدنانی m وغیر ما کے متوبات نصرف ان کے زمانوں بلکہ آج مجی برطبقه مظر

بروفيسرشخ محمدا قبال طابره

**(£**) 29**]}> (£**)

قر آن اور آجرت:

جرت لفت عمل كى جيزے كن جانے كمعنى عمل باب اگرايك جكدے دوسرى جكد تعمل ہوجانے كود مهاجرت كہتے جي آق أس كى وجديد ب كدمها جرآ دى اپنے تعمل ہونے كے ماتھ دشتہ وقعلق مائية جكدے كائ ليتا ہے۔

مَر آن کی رُوے مہائے ۔ جم وروح کا ایک ساتھ تھی ہوتا ہے ۔ اس معنی عمی کہ جم آو ابنا مکان اور جگہ بدلیا ہے اور روح شرک ہے تو حید ، کفرے ایمان ، گنا ہے اطاعت اور انجام فرائنس پرقد رہ ندہونے ہے انجا طرائنس کی قدرت کی طرف پر وا ذکرتی ہے ۔ یہ پروازاس وسطے فضاعی ہوتی ہے جس عمل معنویت کے کھاظے کوئی کی نیس ہوتی وہاں ابنا آشیا نستاتی ہے۔

ہجرت آسانی سنت ہے جس کے نمونے انبیاءواولیاء علی مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہجرت اپنے تمام مشتقات کے ساتھ چوجی (۲۴) مرجیقر آن عمل واردہ واسے۔

> هاجوو ۱-۹رتب المهاجوين-۵رتب يهاجوو ۱-۳رتب مهاجو اً-۳رتب يهاجو ⊢رتب هاجو –ارتب هاجون ⊢رتب مهاجوات –ارتب تهاجوو ۱ ارتب

> > المائى رئىل كورنمنت ذكرى كالجشو ركوت شير

مها برت متصد کی طرف بردها ہے جبر جہاوا س بدف و متصد کے حصول کی بردکا و نے وور کرنا ہے ۔ ایک شدائی فرد کا بدف و متصد "اللہ کی حکومت" کوتما م حقون زعد گی علی و سعت و ینا ہے اور برحم کی غیرا فی حکومت کوئم کرنا ہے ۔ چونکہ اس بدف اور متصد کے حصول کی راہ عمل بہت کی مکا و تمیں بہت کی کوشش کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ اس لئے زعد گی بجرایک "ولی اللہ" کا فرو" بہترت اور جہاد" ہے قر آن یا پی مواقع (بقره - ۱۹۸ افغال - ۱۹۸ میل کو چیش کرتا ہے۔ اس حقیقت کے بارے علی گفتگو کرنے کے لید بلافا صلروا و خوا میں جہاد کے مملکر کو چیش کرتا ہے۔ اس حقیقت کو چیئے گرا کی محلی گفتگو کرنے کے لید میں اختی میں اختی کی مشاہد و کرتے ہیں ۔ یہ بخیر گرا کی محلی گفتگو و کو کی مشاہد و کرتے ہیں ۔ یہ بخیر گرا کی محلی گفتگو و کو کی مشاہد و کرتے ہیں ۔ یہ بخیر گرا کی محلی گفتگو و کو کی مشاہد و کرتے ہیں ۔ یہ بخیر گرا کی محلی گفتگو و کی مشاہد و کرتے ہیں ۔ یہ بخیر گرا کی محلی گفتگو و کرتے ہیں ۔ یہ بھا ت کے کا س طرف بخرت کے لید اس دونوں اصولوں کی ہم آنہ بخگی کی ابھیت کو بیان کرتا ہے کو اس طرف بخرت کے لید ان ورفوں اصولوں کی ہم آنہ بخگی کی ابھیت کو بیان کرتا ہے کو اس طرف بخرت کے لید میں کہ آنہ بخگی کی ابھیت کو بیان کرتا ہے کو اس اللہ می مالی اللہ می اللہ بی او کی والوں دے کو تک کیا ۔ حضرت لوط می نے بالی کومنا سب نہ مجما تو اپنا محاملہ اپنی قوم میں میں اس کے دور رہے ۔ کہ ماتھ ملے اپنی جو اکر لیا۔ (مریک ۔ ۱۹۷ می معرف کر لیا۔ (مریک ۔ ۱۹۷ می معرف کر لیا۔ (مریک ۔ ۱۹۷ می معرف کر لیا۔ وریل دے کو تری کر دی میں معرف کر لیا۔ وریل دے کو تری کر دی میں معرف کر لیا۔ وریل دے کو تری کر دی میں معرف کو الوں کو اس کی دور رہے کہ ماتھ میں کو تری کو اس کی دور رہے کر اس کو میں میں دور کے کہ میں میں میں کو تری کو اس کی دور رہے کر میں کر دور کے کر ان میں کو تری کو کر دور رہے کر میں کر دور کے کر ان میں کو تری کر دور رہے کر ان میں کو تری کر دور رہے کر ان میں کر دور رہے دور کر کر ان میں کر دور رہے کر ان مور کر کر ان میں کر دور رہے

حضرت موی ای کی مہاجرت تصفی ۱۱ میں ہا جرت تصفی ۱۱ میں بیان ہوئی ریم ہاجرت رحمت حق اور اس کے وسطے لطف عمل واقل ہونا تھا یہ بیٹی ہرا کرم سی ایک کے دور عمل جو شخص جفتا بھی مدینہ سے مزد یک ہونا جانا تھا اس کو خدا و رسول کے ساتھ قرب بیٹھتا جانا تھا اوراس کا مدینہ عمل بھی جانا ورسول کے ساتھ قرب بیٹھتا جانا تھا اوراس کا مدینہ عمل بھی جانا ہونا تھا۔
رحمیت حق اوراس کے وسلے لطف عمل واقل ہونا تھا۔

حضرت ابراهیم خداره کتے بیل فداه ب الی ربّی عمل این بروردگاری طرف جارہا ہوں معلی جنرت الحق کتے بیل اندی مهاجو اللی ربّی معلی جنرت الحق کتے بیل اندی مهاجو اللی ربّی عمل یہ بروردگاری طرف بجرت کردہا ہوں

#### نفوي قدسيه من متازمقام:

حضور قبلهٔ عالم " تدى رنگ على رنگ جوئ نفوكي قدسيه على متازمقام ركت ي \_آپ كى سيرت اورتغليمات كى روشى زغره دلول كوولوله تازه اورمرده دلول كوحيات نوعطاكرتى ے جن کی زندگی کا یک ایک لوقدم جندم رہر من کرجادہ حق کے مسافر کومنزل مراد تک لے جاتا م يعن قام بعا كالرف!

#### طبعی ساخت:

خواجه كرم حسين وتدون يك كل وصورت، جوبرتش مطائ ربانى ب، يَسْخُسلُق مَا يَشُدُاء (الله في جس كوجا بإينالا) اى طبعى ساخت كے مطابق انسان ارتفاء وتعال كى منزليس مط كرتا ب كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَمَا كِكُلِلكُلْ عِنْ الله على مرشدتهي جوبراستعدادي كوكهار سكام عدم كووجودكر ويناكى كذاتى بس كمات بيس في اكرم الله المسلكة كرمان عاليثان خِيسادُ كُسمُ فِسى السَّحَساهِ لِيَّة خِيسَادُ كُمْ فِي الإِمْسُلا ﴿ ثَمْ مِن جُوجِالِمِيت عَمِي الجَحْرَ تِيمَا مِلْ مِنْ مِجْ الجَحْرَيْن ) عمرا ك دا ذكا ا كلمار ب قبلة عالم مند فديد كالمعى سا حت يا أن كرو برنس كوديكي توب ساخت مند فكل جانا ے:الله الله كيا جوہر إاوركيكى ساخت والدين ماجدين ما درى ولى الله كتے بين حضرت اعلى دہڑوی مند دید بھی میں فقیر کہتے ہیں او کین میں "میرافرزند" کہتے ہیں منعب والایت کے لي جوطبع ساخت جواستعداداور جوجو برنفسي ضروري بوه يبال موجودها\_

#### جوبراورجوبري بينظير:

جوبرب محل اورجوبرى بفطيرين ودئ مال بمول ياوالدين ماجدين باحضرت اعلى دہڑوی مندفعیدیے جمل جوہران کے ہاتھوں را اتاجارہے قبلہ عالم مندفعیدیوان کی آوجہ ان کی دعا کی \_ بنظیر جو ہر کوجلا پیش رہی ہیں اور یا کیا زول کونورمعر ونت عطامور بی ہے علم وعرفال آیا جضوری لمی اور ذات حق سے و فسبت عالی اور دبلالا زوال قائم ہوگیا جواولیاء کرام کے زمر وعالی عن من ارفع واعلى تسليم كيا كيا \_آب كاوجود معودا طباري كامعياراورشنا خت ي ككوفى من كيا\_

مَر آن ايك مقام بربدف كو" الى الله " دوس عقام بر" في الله " تيسر عمقام بر "في مبيل الله "اورجو تعمقام بر"في مبيلي" تانا إوران سب يكي يد جارا ب كاس سفر على مقصدا يك امر معنوى ب ندكه ما دى \_ يدسرف أسانى يخيرابراهيم مدارة وطويد الدام ورموی مدارد من تبیس تعرجنوں نے جلاو لمنی اختیار کی اور اپنی جائے ولا دے کوائمان کی عجات اورسنن البی کی اوا مُلِکًی کے لئے مچھوڑ دیا بلکے قر آن کچھاور یا ک ول اور یا کباز افراد کا ذکر بھی کرتا ہے جو هظ دین کے لئے گریا رے وتنبروار مو گئے ۔" ووایک عارض جا کر بنا وگزیں ہوئے' (کبف−۱)

يتغمِر اكرم الله كالمجرت كاسب خدائى رسالت كى تبلغ اورانسا نيت كوشركى دلدل \_ بابرنکالناتھا۔جب آپ ایک کوعالم غیب سے رفیر لی کا حید کے شمنوں نے آپ کی جان کا تعمد كيا إن آب المان الله الله ولادت كو تجور كر" يترب" كي طرف جل براك (افعال-٣٠٠) توب-٢٩ بحد-١٣) يجرت كي تفوي سال بعارى فتكر كي ساته شرك كي حكومت كا تخة الث ديا اورساوية حيد كما تعشرتو حيد عن وارديوئ (فقص - ١٥)\_

ایک جگرے جرت کرنا ایک نظام کوختم کرنے اورا یک نے نظام کوا یجاد کرنے کی قیمت بر تمل ہوتا ہاورابیا کام کرنے کے لئے اقدام کرنا ول گردے اور 2 اُست کامخاج ہے خداان کی مدكيكة كروستا إورفيى الدافكا وركاب (كل-١٩) يوكدوه بالياسلام كى يرورش ك لئے يرديس كى زغر كى اختيار كرتے بيں روح وقس كا آلود كى سے تصفيد كرتے بيں۔ "نوال" صلع ميانوالى ي" كيب بلوآنه صلع جملك جرت:

بیر ومرشدسیدسردارعلی شاه دبروی و داندید کے تھم پر بغرض تبلغ بجرت فرمائی تاک ر ہزنوں کور ہر میسر آئے۔ولد گرای (خواجہ حافظ گل کھ m) کے ساتھ راوح تا میں بیلی جرت ا رُحالَی تین برس کی عمر میں کی مجر کم ویش 36 سال کی عمر مبارک میں حضور قبله عالم " m نے منگانی شریف دوسری جرسفر مائی\_

وِ الَّهِ إِنْهِ مَن يُسَلِّعُونَ وَمِنْ لِمِنْ اللَّهُ وُولُوكُ رَمَالًا سِيَاللَّهُ كُرِّتَ مِنْ (الاتزاب ٣٩) ولى كاابم ترين فريضر هذائى بينامات كى تبلغ كراب فيملكن الدازي آ محروها ب \_بدنیان لوگوں کی نا زیباباتوں کوہرواشت کراہے لوگوں کی افواہوں اور شوروغو عاکرنے والے كمية فطرت اورمنسدلوكون كى ساز شون كى يرواه كي بغيرابي منصوبون كوياية كميل تك ببنياناب \_جب وعظ وارثا داور دوت وتبلخ " رسالات الله" ، ربط بيدا كرية اس كامنبوم بيهوجانا ے كرجو كي الله في ك دريع سي تيغمبرول كوقعليم دى بو بى و الوكول كوقعليم وي اوراب استدلال، اغراز، ببنارت اوروعظ ونفيحت كے ذريع لوكوں كے دلوں على جاگزي كري \_

صاحبوا کوئی نعمت بدایت کی نعمت سے بر حکر تبیل ب اور کوئی خدمت إلى نعمت کوكس انسان کودیے سے افضل نہیں ہے اس بنار اس کا اجرو اواب سب سے برتر ہے۔خدا کی حتم اگر تمبارے باتھوں ایک خص کوہدایت ل جائے تو رہمہارے لیان تمام چیزوں سے بدرجہا بہتر ہے جن يرسورج طلوع وغروب كرنا ب يحيم للخ لوكول سيب نيا زاوراعلى ساعلى عبد دارس ب خوف ہوکرا پافر یف تبلغ انجام دیت ہیں ۔وہ سوچے ہیں کدأن کے اعمال کا حماب لینے والا صرف الله باور يكي عرفان وآ كي اساس نشيب وفرازوا لدراسة على مدوق ب-"خواجه كرم m" نے شیخم کے در خت کے نیچے پیٹر پیغیری شروع کیااورایک وقت آیاتو عیمائیوں کو ایک کردیا قبله عالم رستاه فدي تغليمات كالتورمجة وباوره مت رباجة ياملغ بون كاعلامت ب\_ خثيت البي:

وَيُسْخُشُونُهُ وَلَا يُخْشُونَ أَحَلًا إِلَّا اللَّهِ "اورخثيت الْجِي ركمت تَصَاورالله كَ علاوہ کسی ہے خوف نہیں کھاتے تھے "(الاتزاب٣٩) تھوف اوراحیان کامنجائے کمال مرضی عبداوراورم ضي حل شي يكا محت كابيدا موجانا بيشم آن وضى الله عنهم ورضوعته يەرىغاختىت الى كائر وقرار باتى ب\_' ذلك لىمەن خشىي زېتىلىغالم mزمرة اولياء

عمل ایک اخیازی شان کے مالک بین اس لیے اُن کی سیرت عمی صفت خشیت کاظہور بھی خاص اغداز مى ب\_أن كى ايك ايك الخشيت الجي من دوني مولى تقي

#### خثيت كالمعتى:

ابیا خوف جوتظیم اوراحزام کے ساتھ ہو روالی حالت ہے جوسوائے اُن لوگوں کے جوذات الكى عظمت اوراس كے مقام كريائى سے واقف ين اورانهوں نے أس كقربى لذت تیکمی ہوئی ہوکس اور کو حاصل نہیں ہوتی اس لئے قرآن نے اس حالت کو عالم اور آگاہ بندول كما تفخصوص كياب وركها بإنسا يخشى الله من عبساده النظائمان خثیت کرنے والے بس علماء بی جن '۔ ہاں وحشت کا اظہارا گر درجہ افراط کونہ پنج تو کوئی عیب کی بات نہیں ۔ جولوگ رسالات اللہ کی تبلیغ کرتے میں انہیں خشیت الی پیدا ہوتی ہے اور جولوگ خود ساختة حيدي تبلغ كرتے ميں انہيں وحشت بيدا ہوتى ہے \_ كونك و اگنا و كم حكب ہوتے ميں عالم نبیل جائل ہوتے ہیں ۔ حن دنیاے دوراور حن افزت سے استا ہوتے ہیں ۔ احمال ذمدداری اوراحاس مسئولیت کی وجہ سے شدید جسمانی تکلیف کے با وجودمسنون نوافل تک اوا کرتے تھے ۔ ساری ساری دات مجد علی بسر کرتے تھے۔

#### محاسبة ش:

خثیت الی کالازی اثرا ضاب نفس ہے خواجہ کرم mایے نفس کے کتنے بڑے محسب تے کی نے آپ کا و صف وتحریف کا وقر ملا جوساری تحریفوں کا ما لک ہے مرف ای كالتريف كرو فرمات تعابدرويش! أكركوني نكل كرية وس مرتبة وبركمنا كرتبهارينس میں کہیں تکبر پیدان ہوجائے۔

#### ا ظهارنعت بإشكران نعمت:

ورویشوں نے عرض کی جناب اِتعور شخ برا مشکل ہے مرمایا میرا بھی بھی حال تفاسا يك دن اسيخ بادى ورجماسيدسر دارعلى شاه وحد الفعند عصوض كياتو آب فرمايا ميرى

طرف دیکھو پھر کیا تھا حضور نے توجیر مائی تو جھے بھے ہوش ندر ہا کائی دیر کے بعد جب ہوش آیا دیکھا تو میں حضور کی کود میں تھا ۔ پھر جھے تھور شخ پکانے کی ضرورت ندری ۔ بس ادھر آ کھے بند کرتا ہوں ادھر بھالی یا رسائے جلوہ گر ہوتا ہے ۔ لوگوں نے جمرت ہے واہ واہ کی تو فوز ابو لے" یہ میر سیننے کی عطاقی "ورندیرا حال تو بیتھا کہ مرافضو بھی نقا فوز ابخر کا اظہا در مایا۔ اظہارِ نعت کویا کی صورت ہو ہاتھ سے کمرنفسی کا وائن جانے ندیا۔

#### مجذوب سالك

میروسلوک کے فن کے واقف انتاجائے ہیں کہ جوقو ی اور باعظمت روح کے مالک ہوتے ہیں اُن کا تن ہُر یوں کا ڈھانچہ من جاتا ہے۔" دولب جذب" جب لمتی ہے تو جم الاخر ہوجاتا ہے ۔ لاغراور نجیف جم سے مراحلِ سلوک جلد طے کروائے جاتے ہیں۔ ایسے محودوں کوا صطلاح عمل ' مجذوب سالک'' کہا جاتا ہے۔

#### قبله عالم m قدم عين bر:

حضرت مجدوالق انى قدى سرواي مشبوررساله" معارف لدنيه "من معروت ك

تحت پہلے تو "قطب ارتاد" اور" قطب ابدال" کے فرق کو واضح فرمایا ہے کہ ایمان ، ہدایت ،

ہرائیوں سے قوب نیکیوں کی آونیق بیقطب ارتاد کے نیوش کا متجہ ہیں۔ جبکہ دنیا کے کو نی امور بھے
مصیبتوں کا ازالہ ، امراض کا خاتمہ ، حصول عافیت ، رزق رسانی وغیرہ بیقطب ابدال کے نیوش کا
متجہ ہوتے ہیں۔ جو پینیتیں بری خود بستر علالت پرگزارچکا ہووہ دوسروں کی مصیبتوں ، دکھوں اور
مفوں کو بہتر طور پر جانا ہے ای لئے وہ خودراضی برضارہ کر دوسروں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں
مالی شخصیت "قطب ابدال" کہلاتی ہے۔ میرت کا میں معاملہ خواجہ کرم ساکی زندگی عمل عالب
نظر آتا ہے۔ اس لئے آئیس" قطب ابدال" کہنا ورکھ منا بجاطور پر صححے۔

اخلاق وتعليمات كي چند جعلكيان:

وفي تحرّ فانِ كرم

کم خوری، کم کوئی اور کم خوابی کی بھیٹہ تھین افر مایا کرتے ہے۔ آپ کا ارتا دے کہ جتی ویر محفظو عمی معروف رہو گے اتنی دیر ذکر البی ہے محروم رہو گے۔ کم کھانا اور کم سوما معروف حق کی علا مت ہے۔ آپ بھیٹر ذکر وقکر عمی معروف رہنے ۔ اکثر استفراتی کیفیت طاری رہتی۔ خہائی کو بہند فرماتے ۔ شب زندہ وارعا بہ ہے۔ معبودا ہے عابد کی بات سنتا جبکہ عابد اسے معبودے وازو نیاز اور مناجات کیا کرتا۔

جولوگ دنیائے والایت عمی قدم رکھنے کے بعد بھی خرقہ یا گدڑی پہنچ ہیں وہ خود نمائی

کرتے ہیں۔ قبلہ عالم اللہ چھالباس پہنچ تا کہ کوئی سینہ جان سکے کہ آپ کی گروہ کے فرد ہیں۔
"جوشی طریقت سے آشاہ وگیا اُس کے لئے امیراندلباس بھی فقیراندلباس ہے" (کشف انجو ب صغرت وا تا علی بچوری م ۹۴)۔ کرامات کے حوالے سے آپ کا مؤقف وہی تھا جو جلیل افقدر موفیائے حقفہ مین کا تھا بھورہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ اُن کے بجاز اور طفا وصغرات کرامت کے اگبار سے اجتناب کریں۔ گراللہ تعالی کی طرف سے اپنے بندے کی شان کے انجار کے اختار اری کرامات فاہر ہوئی جاتی ہیں۔ (گلشن قاوری علامہ بھرا قبال می کہ اُن اُنے اصفراری کرامات فاہر ہوئی جاتی ہیں۔ (گلشن قاوری علامہ بھرا قبال می کہ اُن اُن کے استفتاء کا عالم بی تھا کہ تلصین کے رزق حلال کا غزرانہ قبول فرما لیتے اور تھوڑا ساخری کے کان استفتاء کا عالم بی تھا کہ تلصین کے رزق حلال کا غزرانہ قبول فرما لیتے اور تھوڑا ساخری کے کان استفتاء کا عالم بی تھا کہ تلصین کے رزق حلال کا غزرانہ قبول فرما لیتے اور تھوڑا ساخری کے کان استفتاء کا عالم بی تھا کہ تلصین کے رزق حلال کا غزرانہ قبول فرما لیتے اور تھوڑا ساخری کے کان استفتاء کا عالم بی تھا کہ تلصین کے رزق حلال کا غزرانہ قبول فرما الیتے اور تھوڑا ساخری کے کان سے کہ ان کی کرونے کان کے کان ان کے لیتے اور تھوڑا ساخری کے کان استفتاء کا عالم بی تھا کہ تلصین کے رزق حلال کا غزرانہ قبول فرما لیتے اور تھوڑا ساخری کے کان کے کان کو کوئی کان کے کان کے کان کے کوئی کوئی کے کان کے کوئی کوئی کے کان کے کان کے کان کے کی کان کے کان کے کان کے کان کی کی کوئی کے کان کے کی کرون کے کان کے کی کوئی کی کرون کے کان کے کوئی کی کی کی کرون کے کان کے کان کے کان کے کان کے کی کوئی کی کرون کے کان کے کان کے کی کرون کے کان کے کرون کے کرون کے کرون کے کان کے کان کے کی کرون کے کان کے کی کرون کے کوئی کی کرون کے کی کرون کے کی کرون کے کی کرون کے کرون کی کرون کے کرون کے کرون کی کرون کے کرون کے کرون کے کرون ک

غليدادب:

رعایت برجکه برمقام اور برمام بدکرتے ہیں۔

#### رّبيت مريدين

جے بیعت کرتے اس کی زبیت رضومی وجددیت ، ذکر وظر، نماز ، جگان، کم خوری، کم كوئى اوركم خواني كى تلقين فرمات\_ انبيل بير بعائى كهدكريا دكرت\_\_

#### تربيت كامركزي نقطه:

اسلام على سب ين ي يز " تر كي قلوب " يعنى داول كوياك منادينا ب تا كرجذ بات صالح بيدا موجا كي - ير عبد بات معلوب موجاكي - قلد الله حَنْ ذَكْهَ اللاح وما ع كا جوایے نفس کو یا ک کرے گا''۔ یہ بیس کہا کہ فلاح و مایئے گاجو ہرائی مچھوڑ دے گا۔ ہرائی تو مجھوڑ و سے اگرول میں کرنے کی تمتارہے گی جبری طور پراس نے چھوڑ دیا۔

#### مظهير قلب:

قلب کی ایز گی ذکراللہ کرنے ہے۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ فیق محبت ہے، الل الله كي خدمت على روكران كي زبان سے جب آدى سنتا ہے وووذ كرول على اتر تا ہے ۔ جس ے اخلاق درست ہوتے ہیں۔

#### دين الل الله كي محبت سے بيدا موتاب:

وین کمابوں کے ورقوں سے نہیں اٹل اللہ کے داوں سے بیدا ہوتا ہے۔ درس قطامی کر لیاجائے محرصحیت صالح ند لمے دین اثر نہیں کر سے گا۔قلب کے اغر رنگ نہیں بیدا ہوگا۔ اکبرالہ آبادي كبتاب

نہ کابوں ے نہ کائے کے ہ رہے پیدا وین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا الله الله کی نظریز تی ہے دین آنا شروع ہوجا تا ہے ۔ول سے بات اٹھتی ہے تو مل بی ہے جا کر

لے رکھ کراتی جا جوں عن اون دیا کرتے ولی کال دریا کی اند ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز دریا عن يرُ جائ تو بليد بين بوتى ووالله يرتوكل وربعروسر كمنت تف يج الفوف كي روح ب قبله عالم m كى تظراسباب يرنبيس مسبب الاسباب يربهوتى تقى كيونكه خودكو تمل طور يرالله تعالى كى سير دىگ على وعديا \_ربالعزت في البين دنيا كي مهارون سي بنياز كرديا تعا\_

خودظبادب على تضاى لئرمدين كوادب سكمات تن كونكادب افعل تن سرمایہ ہے۔ وین سار سکا ساراا وب ہے۔جس عمل وب بیس اس عمل ایمان بیس ،اس کی تبیخ قبول نہیں اصولی طور ہردین آواب کا مجوعے: خدا کے لئے اوب ، تینمبر کے سامنے اوب ، اپل بیت کے سامنے اوب ، محابر کوام کے سامنے اوب ، اولیاء کرام کے سامنے اوب ، مرشدور برکے سائے دب،استادومعلم، ماں باپ اور عالم ودائش مند کے سائے دب قرآن مجید کی آیات على غوركرنے معلوم ہوتا ہے كہ خداائے اس مقام عظمت كے باوجود جب الے بندول سے بات كرائ إق آداب كى بور عطور بررعايت كرائ ب جب صورت حال يهواو بحرهدااوراس کی رعایت کودل کی یا کیز گی افتو کی کوقیول کرنے کی آمادگی کی نشانی اور بخشش و آمرزش اوراد معظیم كاسب شاركرتے تے جكر بادب لوكوں كوب عمل جو بايوں كى مانند بناتے تے۔

مرشد جوز بیت کرتا ہے، تعلیم ویتا ہے تن رکھتا ہے کتو اس کا احز ام کرے۔اس کی مجلس کو کتر م شار كرے اس كى باتى كال تورى كان دحركے تنے اس كے روبرومؤدب بوكر بينے اپني آواز کواں کی آوازے بلندندکرے اس کے حضور میں کسی ہے باتیں ندکرے اس کے سامنے کسی کی غیبت ندکرے،اس کے فضائل کو آشکارکرے،اس کے دشمنوں کے باس ند بیٹے،اس کے دوستوں کودشن ندرکے، جس وقت تو اپیا کرے گاتو خدا کے فرشتے کوائی دیں کے کہ تو اپنے مرشد کے یاس گیا ہے ۔ بیروہ لوگ بی جن بر خدا کا لطف و کرم اور درود وصلوات ہے کو تک وہ ادب کی ا۔ یہ حقیقت ہرکوئی بیان نہیں کرنا کہ آپ ایک مسلمان ، بندہ موئن ، اور سے مؤحد تھے یعنی ہرامر
 میں حکم خدا کے سامنے ہر تشلیم ثم تھے۔ اس کے علاوہ انہیں کوئی سوچ نہی اور بس اس کی داہ میں
 قدم اٹھاتے تھے۔

#### جابلول كاعمال تهار عبت اعمال من حاكل شهول:

﴿ فَيُحْتِرُ فَانِ كُرِم

میرے ہے کہ عظیم لوگوں کی زندگی کے حالات پڑھنا اور سنتاانا ن کو کمال کی طرف لے جانا ب\_كيناس سنا دوميح منا دومين اوركراطريقة بحي موجود اوروه بان مقامات كا مثابده كرنا اورد كجناجهال مردان خدانے راوخدا على قيام كيا اوروه مراكز جهال كرامات مأل رونما ہوئیں۔ایے مثابدات کا تر بی اثر مختلواور مطالعہ کتب ہے کہیں بڑھ کرے۔ یہ مقام احماس بمنزل ادراك نبيل مرطر تعديق بمقام تعورنيس اورية عينيت بذبين بيس بيجكرآج ہم ہے کہتی ہے کوایک وقت تھا بہاں جنگل تھا لیکن قبلہ عالم مدد دندیکی مسلسل کوششوں اور جدوجہد ے شب وروز جارے پہلوش لا السه الا السك على موه لينے والى سمائى صداكو نجنے سے جنگل على مظل بولكيا ب ميديا بال حق ركمة ب كدوه فخركر ساور كم كدعل خواجه كرم فسين وتد وخد كي حبلیغات کی پہلی منزل ہوں \_ بیمقدی جگہ میں دری و تی ہے کدای عظیم درباری قد رومنزلت بي نوجس كسب يدلوكول كى بندكى كامركز بن كما الركها دال اورب وقوف لوك بمي يهال جاهلاندامورسرانجام دي تواس مقام كي عظمت كم نبيل بهوگي كيونكدوها نيت وحضوريت كا دريابهه رباب \_جابلوں کے اعمال تمہارے شبت اعمال على حاكل ندبوں ، تمبين آنا جاہے \_سورة فاتح، سورة اخلاص كاوردكر كے قدى نفول كے ذريع الله تعالى سے دعاكرنا جاہے ۔ الى حالت، الى دعاء اليي مناجات كووه محوول كمدق جلد قبول فرمالينا بيرسال ملكوتي ، زيااور بإرسا چیر نظر آئیں کے جومرف صاحبزا دے نہیں بلکہ نیک اورصالح میں اُن سے دعا کے لئے کہو كالشهاري يشكل حل فرماد معقد هيئاوه حل فرماديتا بـ

عمراتی ہے۔خواجہ کرم m کا دل ایمان وظم اور کمال سے بعرا ہوا تھا۔چیر سے پر نور برستا تھا کیونکہ مبدا و نور کے قریب تھے۔

#### قبله عالم m كامقام بلند:

الله تعالى فے خواجہ كرم حسين رہند الله يكو بہت بلند مقام عطافر مايا تھا۔ ايسا بلند مقام الله تعالى نے كى اور جم عسر ولى كوعطانين افر مايا۔

ا الله في آب كوقطب الإال كام تبه عظائر مايا \_

۷۔ قبلہ عالم مدہ دفید نے خود مجمی کسی چیز کے لئے کسی کے سامنے دستِ سوال دراز ندکیا اور مجمی کسی سائل کوئر دم نہیں لونایا۔ سائل کوئر دم نہیں لونایا۔

۳۔ اقوال کے مطابق آپ، نیک، صالح، قائنین عمل ہے، صدیقین عمل ہے، صابرین عمل ہے۔ اورایفائے عبد کرنے والول عمل ہے تھے۔

م \_خواجه کرم شیبت زیا ده مهمان نواز تنے\_

۵۔ اُن کا تو کل بے مثال تھا یہاں تک کہ کی کام اور کی مشکل عمی خدا کے علاوہ کی پر نظر نہیں رکھتے ہتے ۔ جو کچھ بھی مانگتے خدا علی ہے مانگتے اور اس کے علاوہ کسی کا دروازہ نہیں کھکھٹاتے ہتے۔

١ \_آب سرنا بإنيازوا حقياج من كيل جلوق في من مرف خالق ا

2\_ يرج كرم حسين رود و دين كاقوى منطق ب بات كرتے ہے ۔ آپ نے گرا ہوں كو بہت مختر،

حكم، وغدان حكن استدلال ب جواب ديئا ورا پنے منطق استدلال ب خالفين كورسوا كرديا ۔

٨ ـ آ پ بجى تنى وختونت ب چن نہيں آتے ہے بلکہ بڑے اطمینان ب بات كرتے ۔ آپ كا بد
اغداز آپ كی عظیم روحانی قوت كاتر بھان تھا۔ آپ نے گفتار وكروار ب خالفین كو تشکست دی ۔

٩ ـ يد بات قابل قوجہ ب كرآپ سلسلہ قا ور يد پر ہتے، جھنگ كى سرز من كے باك زيا ووتر سلسلہ
قا ور يد بل بيعت بين ۔

ے ہے۔ کوئلة حدير تى انسانى زندگى كتمام ببلووں على محلى صورت اختيار كرجاتى ہے۔

وہ یہیں گہتے کہ م عالم اسباب کی پر واہ نہیں کرتے اور ذندگی علی وسیا ور سبب ہے کام نہیں کرتے اور ذندگی علی وسیا ور سبب کام نہیں گئے بلکہ وہ کہتے ہیں کہنا شہر حقیقی کو سبب علی نہیں سجھتے بلکہ تمام اسباب کاربرا مسبب الاسباب کے ہاتھ علی جانے ہیں۔ دوسر کے فظوں علی وہ اسباب کیلئے استقلال کے قائل نہیں ہوتے اور ان سبب کوذات یا کے یووردگا دکار تو سجھتے ہیں۔

تمام خاندان ایک بی منطق اورایک بی ہدف کے حال تے۔انہوں نے نوع بشر کو تو حید کی طرف اس کی تمام شرائط کے ساتھ دیوت دیے کیلئے قیام کیا۔ایمان ،خلوص ، جدوجہداور را وخدا نمی استقامت ان سب کا شعار ہے۔

فینان الجی اس خاندان پر جاری وساری ہے۔ املاح ان کاشعار ہے ۔ بدلوگوں کی مشخولیت کیلئے بھی نہان کے گناہ پختنے کے لیے، ندانہیں جت پہنے کیلئے، ندطافتوروں کی حمایت کیلئے اور نہوا میں کہ دہنوں کو اوف کرنے کیلئے بلکہ ان کاہدف اور متعدا کی کمل اور هیتی حمایات کیلئے اور نہوا کی املاح ، معاشر سے کی املاح ، فعافی نظام کی املاح ، معاشر سے کی املاح ، فعافی نظام کی املاح ، افتحادی اصلاح ، ورسیای اصلاح ، ان مقاصد کے حصول کے لیمان کا مہارا فتطاق حید ہے۔ قطب الہند حضرت کون المسروف قطب شاہ قاوری

محمد كندلان تن حضرت قطب ثاه

﴿ ﴿ فَانِ كُرِم

عمرايوان بابانحماعظم

باباتي مولانا غلام محمد

مولانا خواجه بإرتحد قادري

خواجہ خواجگان خواجہ مافظ گل محرفطی قادری m کا پہلا خطاب تو حید کے موضوع پر تھا۔ حضور قبلہ عالم خواجہ پیرمحد کرم حسین m کے تبلینی دوروں عمل مگل تو حید "کے مصنف میاں

## قبلهٔ عالم m كاعرفانٍ توحيد

"تو حید کاعلم اس کے عاشقوں کواور جمال کا نظارہ اس کے عارفوں کو ہی ملتا ہے"

بروفيسر شُخْ محمدا قبال طابر <sup>7</sup>

خطبةوحيه:

> ہر مدگی کے واسطے دار و رکن کہاں یہ رجبہ بلند ملا جس کو مل گیا

> > غاندانٍأوحير:

بارگاوالی عمل اس قدرعزیز اور باوقار کہ جن کے دیکھنے سے خدا یا دا آجائے کیونکہ وہ خویصورت ، ٹیرکشش اور ملکوتی چیرے سے لوگوں کواپنی طرف جذب کر لیتے ہیں۔وہ نیک اطوار، تسنی اخلاق ، دلجوئی اور خدمت سے خلاہر کردیتے ہیں کہ وہ گرہ کھاانسان ہیں جن کا تعلق آو حید

مهٔ وائس بنیل کورنمنٹ ڈگری کا لیم شورکوٹ شمر

طریقت میں لامطلوب الداللہ اللہ یکھی اندائی علی کو گھرائی کھنتا ہے۔ میں کھی اندائی علی کو گھرائی کھنتا ہے۔ حقیقت میں انتصودالداللہ میں تعلق کا تاہے۔ یکھی کھی تعلق کی انتصاد کی اللہ میں کا جھوڑنے والوں کا جھا کا وُزاتی مفاد کی طرف ہوجا تا ہے۔ معرونت میں اندائلہ معرونت میں اندوجو والداللہ معرونت میں اندوجو والداللہ معرونت میں خاص کھی ہے۔

قبله عالم m كاارشاد "اسانسان! تيرامقعبد حيات تمش عبادت نبين معروب عن ، بي تكدمعرونت كى انتها حيرت واستعجاب بهاس ليفر لمايا" توحيد مراسر خاموخى كامام بـــ " ــ

قبلهٔ عالم m کی وصیت

ا۔ میری قبر کے سامنے کی کو بعد مذکرنے ویا

٧\_ كى بے كچھەنىما تكتا

٣ - كى كورت كودمظر حسين "اين باوك ندجيون وينا

٣\_ مصلُّے كوبرگز ندچيوڑيا

با رالها! بمین آو حید کے ساتھ زندہ رکھنا اور تو حید کے ساتھ بی بمین موت دینا اور حقیقت تو حید کے ساتھ محتور کرنا کے مین یا رب العالمین

انبیاءورس نیا بی "ظاہری" دوت و تلفی می مرفت هذا کے صول کا جفر بین انجام دیا ، وی کام اولیا ماللہ اپ "باطن" میں انجام دیتے رہاور تینجبراسلام تیک کی حیات بخش خارے حق و حقیقت اور صدائے سعادت لاالہ الااللہ کواپنے وجود کے ہرج ویہاں تک کہ شردگ اورش یا نوں میں مجی ول کوموہ لینے والی روح پر ورغرا کو جگہ دی اور روحانیت کے بلند مقامات تک کی گئے گئے۔ غلام رسول صاحب بمراه بوتے \_ سارا خاندان البے معبود کا عابہ ہے جو اِن کی بات شخاہے ہمر مشکل عمل اِن کی مدد کرتا ہے \_ سارا خاندان شریعت عمل کال واکمل ہے \_ جبی تو فافی اللہ بوجاتے ہیں اور جلاللہ کی مزل عمل بھی جاتے ہیں \_

المنتری آئیں، زردرنگ اور پُرنم آئیس عبادت کا بہترین ثر ہیں قلب سلیم رکھنے والے اور پُرنم آئیس عبادت کا بہترین ثر ہیں قلب سلیم وہ ول جوتو حید کے نورے مؤراور شرک ہے فالی ہو۔ شک ہے ، فغال ساور حب دنیا ہے فالی ہو۔ شن کی میں مند واسلہ مجھے کام اپنے بی کام ہے نہ واسلہ مجھے کام اپنے بی کام ہے تیری فکر ہے تیری فکر ہے تیری فکر ہے تیری کار ہے تیری فکر ہے تیری باد ہے تیرے نام ہے

قبلهٔ عالم m كاعقيد لوحيد

صنوراکش خطاب جمد عمد الرق من الوگوا اگرتم و بانی أے کہتے ہوجوتو حید کو مانا ہے قام خطاب جمد عمد الربال کرتے ہے ، لوگوا اگرتم و بانی أے کہتے ہوجوتو حید کو مانا ہے قبل سب سے بڑاتو حید پرست ہوں میر سے والد ماجد خواجہ حافظ کی کھا جا سکتا ہے اور تو حید شناس کا مقام حالیت نماز عمل و مکھا جا سکتا ہے کہ کو نکہ تو حید سے تعلق کی واحد صورت نماز ہے اے مرید این با مقال فقیر کرم حسین تم سے جمد لیتا ہے کہ ماری ذیر گی نماز نہ جھوڑنا کے ونکہ نماز سے قدید عمل کمال فعیب ہوتا ہے۔

نمازاہے حقیقی مغبوم کے ساتھ اوا ہو یعنی انسان اپ تمام وجود کے ساتھ بارگا والی عمل کھڑا ہوتو بیڑ بیت روح کا وسیلہ اور ول سے گنا وکا زنگ صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔

قبلهٔ عالم m كاا يك قول

ا\_يوروش!

شریعت میں لاالہ الااللہ یہ بروردگارکا تحکم قلعہ ہے۔جواسمیں داخل ہوگیا و دعذا ہے الجی سے مامون ہوگیا ۔

اولیا واللہ نے اس سفر سعادت، میروسلوک کی بدولت سرائے طبیعت سے نکل کرکوئے یا رکی راہ یالی کونک غیراس کی حقیقی معرونت نہیں رکھتے وہ اپنے ہوتے میں جودوست سے شاسا ہوکر دوسروں کو بھی اس سے بیر وسند کردیے ہیں۔

ہرولی کےول عن اللہ کی طرف ایک راستہ کھلا ہوتا ہے۔اوراس کی روح کارپر تدواس کے گیت گاتا ہے اولیاء کی کثرت کود کھتے ہوئے ریکھاجا سکتاہے کہ خدا تک پہنچنے کے بہت ہ رائے ہیں اور ہرولی اللہ کے بارے می خاص متم کاشعوروا دراک رکھتا ہے۔ تا ہم این این این الظرکے با وجودسب کی نیت ایک ہوتی ہے اورسب ایک مزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں اللہ کی وات ومقات محرفان كاشكوف برولى كرل كى كرائى عن مبكاب اور برولى كرل عن معرونت هذا كابول كحلا بوتاب\_

ولی کاول"واون این "موتاے حسے انسی انا الله کا آوازه بمیشرسائی ویتاہے فساخسك مع مُعَلِيُّ المكاناني ننوس كوم ايت ديتاب كدوه نهايت احتياط اورختور وفضوع ك ساتھاس مقدس وادی عل قدم رکھیں اور چرتو حیدی شاخوں کو بلا کرائان ومعرفت کے شیری مچل یا تمیں ۔ بیسارا کارواں ل کر جہالت وشرک کے شعلوں کو شنڈا کر کے بنجر زمین کو گلستان توحير مى بدل دية بي-

برولی بکناشناسائی کے مسلد کی تخریج عمی خاص توجہ دیتا ہے تا کہ مریدین کا طرز عمل روحانی بوجائے۔اس طرح ولی اورمرید کوجس تشینی کوئیس خول نارکرنے کوشقی زغر کی سجھنے لکتے میں ولی کی عمل وجود فدا کے تبات پر جہان ستی کے با تبات کواوران میں شب وروز تغیر وتبدل كامثابده كرتى إوريهانى بكرساراجهان عاجت مندب عاجت مندى كاليسلسله بالأخر ایک بے مقام پر جاکررک جائے گا ور مجرایک وجود خود فروے نظرائے گاجے اُس کے ذریعے پیچانا

ولی کاعثق اصل وجودرا بمان کے بعد دوست کی تو حیدو بکتائی بیان کرنا ہوتا ہے۔ یمی

موضوع أن كي توجه كامركز ومحور مونا ہے \_ولى كى تمام تر روت وتبلغ اور وعظ وارثا دكا خلاصه باركا يكابونا ب\_المين شركت كى صورت عن كوارائيس كرتے \_ولى كاامل مرمايہ دوست بونا ب مجى سرمايداس كى جان بوتا ب اس سرمائ كرسائ عن وواخلاص كى دولت سالامال ہوتے میں جواخلاق کی بنیا دے۔

#### دلاكلة حير

ولی روح کی گرائی ہے وجو دِ ضدا کے ہونے کی آواز شخامے۔ اس آواز کے سواکوئی اورآوازاس کے باطن علی ہوتی بی نہیں \_ جب اسباب ووسائل کا درواز وبند ہوتا نظر آئے تو وہ اہے اغرے آوازہ تو حد سنتا ہے۔جواسے مکائی کی طرف بلتا ہے۔ بھی وہ قوت ہے جو تمام مشكلات عن كام آتى باورىمى وومسبب الاسباب ذات بجوعالم اسباب بالمدوبالاب گريد لوواز صداو بال ببت كم سنائى و تى ب جهال نفسانى خوابشات كاجوم بواورجنيين ونياكى میش وعشرت کےعلاوہ کچھیا دی نما تاہو۔

مجمی بیمداانان کابا زو پکر کراے سندر می جااتا رتی ہے۔ بھی اے زا اول من لے جاتی ہاور مجمی اسما قائی علاج بیاریوں کے باس لے جاتی ہے۔ یدا بے مقامت میں جہاں غیروں کی صدائمیں خاموش ہوجاتی میں اور فقط الدر کی تجی ندا کا نوں میں رس کھول رہی ہوتی ہے کتنی پیندید واور کتنی دککش ہے ہے آواز!

كتب ين بين آفات وبليات بعي روحاني تربيت كرتي بين اور ممير كوبيدا ركرتي بين \_ نورتو حیدان کے قلب ونظر کوروش کر دیتا ہے اور وہ خدا کے سواہر دوسری ذات کوخودے دور بٹا ویتے ہیں۔ایے می انہیں یعین ہوجاتا ہے کہ جا کاراستہ بکتاہے۔ بھی کتا س کی جان وروح مل يوشيده ہے۔

ولاكلة حيد عن ايك بهترين وكل وحدت عالم عدوحدت خالق كاطرف جانا ب ونیاو جہاں کا مشاہد وا ک طرف وجوت دے رہا ہے کہ جہاں خلقت میں کوئی بے ربطی و برتھی تہیں

٣\_ توحيرها كميت ، ٥\_ توحيدا طاعت ، ١- توحيددر تقنين تو حدماس ، تو حدمام من تقيم كرتے إلى مجرتو حدمام من درج ول تعيري إلى: القى ـ توحيددرنبوت ، ب ـ توحيددرمعاد ، ج ـ توحيددرولايت ، و\_ توحيدورتكم وعدالت ، توحيدورجامعة انساني

#### مرانب توحير

تو حیرذات: ووایک بسط لاشریک ہے۔

توحیدصفات: مغموم کے کاظے متعدد مرواقعیت کے کاظے ایک دوسرے کی عن بي - جيم خدااس كي عن ذات إوراس كي سارى ذات عن علم إوجود اس کی ساری دات مین قدرت بھی ہے۔

توحيدافعال: متقل مؤثراك بياقي مؤثرين كا ثيراس كاقدرت اورفيق رسانی کے سامید عمد مورت پذیر ہوتی ہے۔ جو تض مستقل مؤثرین کا معتقد ہوو ہ آو حید درافعال کا

تو حیدعبادت: غیرمنای کمال اورغیر محدود جمال کاما لک صرف ایک ب جوهبادت کےلائق ہے۔

تو حيدنيت: بركام خوشنودي هذا كملي كياجائ\_

تو حيددر حكومت: خدا كي سواكى كوحى نبيل كرو والوكول يرحكومت وفر ماز وائى كرب دوسری حکومت أس كى حكومت كے زيرساية قائم بوتى ہے۔

تو حبید دراطاعت: الله کی اطاعت کے سوائسی فرد کی اطاعت لازم دوا جب نہیں۔ انبیا موا ولیاء کی اطاعت بعینه هذا کی اطاعت بے اوراس کفر مان سے بے۔

تو حيد در تقنين: شريعت ورقانون سازي خدا كے ساتھ تخصوص ب\_انبياءواولياء

لے گئو ان کے دل وزیاں سے نغمہلا اللہ الا اللہ بچوٹ نظے گا اور بیسہانی صدا بہت ہے دلوں کو موہ لے گی۔

خداوندقدون وجودكال باورابياى وجودوسرول كوفيض وكمال بينجاف والانع بونا ے۔ یقی بانے والاایک عن شدا کی طرف وقوت دیتاہے۔

#### شرك كابم مرجثح

توجات اورخام خياليان علمي بسماعي اورمحسوسات ير ركنا ، خالي بركتي اورمزمني فائدے، تھید واستعار شرک کے اہم سرچشے ہیں جبکہ اولیا واللہ بصیرت ، یعین اورا خلاص کے عالی ہوتے ہیں ۔اس لیے وہ اس گندگی اور غلاظت کے قریب تک نہیں جاتے ۔وہ انسانوں کو محسوسات کی جارد بواری سے نکل کر مادہ سے بلندنز دنیا کی تینیر کیلے علمی وظری پرواز کرنے کی دوت دیے میں ۔دوسری طرف انہیں خدا کی براوراست عبادت کرنے ، وہم وخیال کی باتوں ے آزاد ہونے مقدا کی بارگاہ عن اس کوسارے جہان کام وردگار بھتے ہوئے سر جمکانے اور ہر عال عمراس کی بناہ عاصل کرنے کی تعلیم دے کرانیا نیت کے بلند مقام پر پینیاتے ہیں۔

تبری جبت سے اولیاء نے نی نوع انسان کوجا ہلان تھلید کی دیوار تو ڑنے ، عالم ستی کے بارے می تحقیق وجنجو کرنے اوراللہ تعالی کی آقاتی اورائنسی نٹانیوں کوجائے بیجائے کا شوق

اولیاء کے پیغام کی چوتی جہت سے کہ وہ انسانوں کونا افغاتی اور تفرقہ بازی کے بنوں کومابودکرنے ماتحادو یک جبتی بیدا کرنے ،جابروں کی غلامی سے نکلنے کا حوصل دیتے ہیں۔

#### توحيد كے مخلف كوشے

علاء علم كلام كردميان توحيد كامل كوشي رجي \_

ا۔ توحیدذات ، ۲۔ تو حیرمغات ، ۳۔ توحیدعبادت ، ۴۔ توحیدافعال تو حيدافعال كي اقسام: الوحيدغالقيت ، ٧- توحيد بوبيت ، ٣- توحيد مالكيت ،

تو حید در زاقیت: تو حید در مدایت دمنلالت بو حید در شفاعت ، تو حید در مفغرت بحی تو حیدافعال سے مربوط ہو کرای کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔

> تو حیددرخالقیت: ساراجهان ایک سے زیادہ خالت نہیں رکھتا۔ عوامل طبیعی کی ناشیر

وَ فِي الْاَرْضِ فِطعٌ مُتَعِوداتٌ وَ حَنْتُ مِنَ اَعْنَابٍ وَ زُرُعٌ وَ نَعِيلٌ صِنُوانُ وَ عَنْدُ مِن اَلْاَرُضِ فِطعٌ مُتَعِوداتٌ وَ حَنْتُ مِن اَعْنَابٍ وَ زُرُعٌ وَ نَعِيلٌ صِنُوانُ يَسْقَع بِمَا وَ وَاحِدو نَفَضِ لُهُ عَضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْالْحُلِ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَلَى ال

ٱلمُ تَرَى اَنَّ اللَّهَ يُرْجِى مَسَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّكُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى

المؤدق يَسْخُورُجُ مِنْ جِللِهِ وَيُسَوَّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَوَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يُشَآءُ وَيَصُوفَهُ عَنْ مَنْ يُشَآءُ يَكَادُ مَنَا بَوْقِهِ يَلْهُبُ بِالْابْصَادِ (كَيَالَا فَ ندويكما كَالله نم نم م جاتا ہے باول كو ، مجرانيس آيس عمل الماہ ہجرانيس الله يورف كے يما ثان عي الله على الل

آیت علی موجود علل بارش کے برسے علی ہوا کی تا ٹیر مبا دلوں کوچلانے علی ہوا کی تا ٹیر سوال: دوسراخالق منہ و مسج کیے خلق کرتا ہے؟

جواب: انسی اخسلسق کلی بندا پر کلید کے ہوئے ہے۔ عندا کی مدداورارا وہ سے اپنا کام انجام دیتا ہے۔

ازخود،اصل،متقل،حقق اورعطائی، عارضی می افرق بیندنمونے

اللَّهُ يَشُوفُى الْانْفُسَ جِيْنَ مَوْتِهَا وَالْتِي كُمْ تَمُثُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ الَّتِي قَطْسَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُسُومِسلُ الْاُنْحَوَّى إِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْلِتِ لِقَوْم يُتَفَكَّرُونَ (الله جانول) كوفات ويتاجان كلموت كرونت اور يوندم إلى اثيم ان كروت

عى بجرجس برموت كا تحميرا دياات روك ركمتا باوردوسرى ايك ميعاد مقررتك جيوز دياب بي تك اس على خرورثانيال بال موجة والول كيك ) (زمر١٣) \_

وَ هُــوَ الْسَقُساهِــرُ فَــوَق عِبَسادِهِ وَ يُسرُمِسلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَثْسى إِذَا جَسَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْثُ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَ هُمْ لَا يُقَرِّطُونَ (اوروسَ عالب ہا ہے بندوں پراور تم پر کمہان بھیجا ہے یہاں تک کہ جبتم عمل کی کوت آتی ہے ہار سے فرشتے اکی روح قبض کرتے ہیں)(انعام ۱۱)۔

مَشَلُ الَّهِ إِنْ مُحْمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ كُمْ يَحْمِلُوْهَا كُمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا

بِنُ سَ مَشَلُ الْفَوْمِ اللَّهِ يَا لِيْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُوْمَ الظَّلِهِ لِلِيَّنَ كَمَالُ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُومَ الظَّلِهِ لِلِيَنَ كَمَالُ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُومَ الظَّلِهِ لِلِيَنَ كَمَالُ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُومَ الظَّلِهِ لِلِيَنَ كَمَالُ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُومَ الظَّلِهِ لِللَّيْنَ كَمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيَسْتُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ كَا يَدَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ ا

وَاسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ وَ اِنَّهَا لَکَبِیْرَةٌ اِلَّا عَلَی الْحُشِعِیْلِ اورمبرا ورنما ز ے مددجا ہوا ور بے تک نماز ضرور بھاری ہے گران پر جوجودل ہے بیری طرف جھکتے ہیں ) (بقر ۲۵۰)۔

قُلُ لِللهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْکُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ ثُمُّ اِلَيْهِ تُوْجَلُوْمَیَ مُر اوَ ثَفَا حَتْ تَوْسِبِ الله کے ہاتھ میں ہے ،ای کیئے ہے آسانوں اور زمن کی اِوٹائی پُرتمیں ای کی طرف پاٹنا ہے ) (زم ۴۲)۔

وَ كُمْ مِّنُ مُلَكِ فِى السَّمَوٰتِ لَا تُغَنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يُأْفَنَ السَّلَهُ لِمَنْ يُشَاءُ وَيُوطَى(اوركِنَے عَلَمْ شَتَ مِیْ) آمانوں عَیٰ کدان کی سفارش بِحُصَکام بَیْس آتی عُرجب کہاللہ اجازت و سعوے جس کے لیے جا ہے اور ایندفرائے)(جُم ۲۷)۔

قُلُ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَ الْآرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَ مَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ

یُنعَفُون (تَم مُرما وَخُودِغیب بُیل جائے جَوکوئی آسانوں اورزین میں بیں مگراللہ اورانیل خَرنین کہ کب اٹھائے جائیں گے )(نمل ۲۵)۔

و المجيح قانِ كرم

> وَإِذَا مَوِضَتُ فَهُوَ يَشُفِينِ (اور جب على يَارهول آو وبَل يُحصِفُنا ويَا ہے) (شعراء ۸۰)\_

ثُمَّ كُلِی مِنْ كُلِ الشَّمَراتِ فَاصُلْكِی مُنْ لَوْ الْكَوَّوَهُمْ مِنْ بُطُونِهَا هُورُالِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ النَّهُ الْمُعَالِقِ النَّهُ الْمُعَالِقِ النَّهُ الْمُعَالِقِ اللَّهُ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِقِ الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعَلِي الْمُعْلِقِ الْمُعَلِي الْمُعْلِقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْمُ

وَ نُنسَزِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ شِفَاءً وَ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَا يَزِيْدُ الظَّلِمِيْنَ إِلَّا خَسَسَسَلِللوَهُمْ مِّرَ آن عَمَا تَا رَبِّ عِن وَوَيْرَ جَوايَان والول كَيْكِ فَقَا مَا وررَحْت مِا وراس ے ظالموں كوفتصان عى يوحتام ) (امرا عام) \_

إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ ﴿ بِ تَكَ اللهُ ثَن يُرَارِزَلَ ويهِ والا بَوت والاقدرت والاسم ) (الذاريات ۵۸)\_ تمان سے چیم پوشی کرواوراللہ بربعروسر کھواوراللہ کافی ہے کام بنانے کو) (تسامام)۔

اُمْ يَسِحْسَبُ وَنَ اَنَّسَالَا نَسْسَعُ مِسرُّهُ مَ وَنَسَجُ والْحَسَمُ بَسَلَى وَرُمُسَلَّفَ الْسَنَعِيمَ م يَسْكُنْبُوْدَلا كياسٌ مِّمَدُدُ عَلَى ثِيلَ كَهُمَ اللَّى أَبَهَ بَاسَاور مُثورت كَوْيَلَ مَن سَكَةَ بِال كول ثَيِل اورجاد عَرِ شَيّة ان كَمَ إِن لَكُورَ ہِ ثِيلٍ ) (زَثَرْف ٨٠) \_

> وَ لِلْسِهِ مُسْلَکُ السَّسِطُواتِ وَ الْاَرْضِ وَ السَّسَهُ عَلَى كُلِّ شَيْ إِلْهَالِيْسُرَى كَلِيُّ ہِ آسَانُوں اورز مِن كَى با وثابى اوراللہ برچے رپر قاور ہے ) (ال عران ۹ ۱۸) \_

قُلُ مَنْ يُعُورُ الْمُسَعَةِ وَ يُعُورُ السَّمَةَ وَ الْآدُضِ اَمَّنُ يُعَلِكُ السَّمُعَ وَ الْآبُصَادَ وَ مَنْ يُعَبِرُ الْآمُو اَسْتَقُولُوْنَ مَنْ يُعَبِرُ الْآمُو اَسْتَقُولُوْنَ مَنْ يُعَبِرُ الْآمُو اَسْتَقُولُوْنَ الْعَبِتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُعَبِرُ الْآمُو اَسْتَقُولُوْنَ الْعَبِ مَنَ الْعَبِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُعَبِرُ الْآمُو الْسَيَقُولُوْنَ الْمَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَسالْسَفُ لَبِّواتِ الْلَوْ كُلُوا م كَانَّه بِير كُرِي )(نا زعات ۵) ان نمونوں جيسي چيزي مراكن شي نماياں اور فراواں جيں \_

فَلَمْ مَنْ فَتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ فَتَلَهُمْ وَمَا زَمَيْتَ إِذْ زَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ زَمِٰى وَ لِيُسُلِى الْمُوْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهُ صَمِيعٌ عَلِيْلَمْ آوَتَمَ نَ أَبَيْلَ آلَ نَهُ اللَّهُ اللهَ نَا ابْيِلُ آلَ كِياا ودائ مِجوب وه عَاك جَرَّمَ نَ تَعَيَّكُاتُمْ فَى نَدَيِّكُالِيِّى بَكَدَالله فَ يَحْتَكُوا وداس لِحَ كه وَ لَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ امْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيلَمَا وَ ارْزُقُوهُمْ فِينَهَا وَ ا اكْسُوهُمْ وَ فُولُوْا لَهُمْ فَوْلًا مُعُرُولُهُ وربِ مَقلول كوان كمال ندوج وتمهار سياس إلى إلى المحسود في م جن كوالله في تمهاري يراوقات كيا جاودا تبيل اى عمل سي كلا واور بهنا واوران سياتيكي بات كيو) (نياره) \_

**4**(£)53**(3)34-4**(£)

ءَ أَنْسُمُ تُسزُرُ عُونَسَهُ أَمْ نَحُنُ السَّرُ الْإِلَيْلِاَّمُ الْسَكَ الْمِنَاتَ عَمِيا مَا فَ وَالْمِينَ والح ين ) (واقع ١٣)\_

مُتَ مُدَّدُ اللهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدُاءً عَلَى الْكُفَّادِ دُحَمَاءً بَيْنَهُمْ تَوَاهُمُ وَكُمُّا مُتَحَدًا اللهُ وَرَضُوانًا مِينَمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِنَ آثَرِ السَّجُودِ وَتَحَدَّلُهُمْ فِي اللهِ وَرِضُوانًا مِينَمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِنَ آثَرِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَشَلُهُمْ فِي اللهُ وَرَضُوانًا مِينَمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنَ آثَرِ السَّجُودِ فَلِكَ مَشَلُهُمْ فِي اللهُ وَرَحُوانًا مِينَاهُمْ فِي اللهُ وَرَحُوا وَمَشَلُهُمْ فِي اللهُ فَازُورَهُ فَامَتَعُلُطَ فَامَتُوا فَلَا مَنْ فَالَا اللهُ لِللهُ اللهُ 
وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَوَزُوْا مِنْ عِنْدِکَ بَيْتَ طَآئِفَةً مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِیْ تَقُولُ وَ اللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبْيِنُونَ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَكُفّى بِاللَّهِ وَكِيُّلا(اوركِحَ مِن ہَم نِحَمُ امَا يُحرَجَبُهُ ارے بِاس سِفُكُل كُرجائے مِن آوان عَمْ سِاكِ گروه جَوكَهُ كِياتُمَا اس كے ظاف دات كونھو بِكَانْمُنَا جاوراللهُ لكھ دكھتا جان كے دات كے تھو بے آوا ہے مجوب ٣\_ اوليا مالله كم ميلا دووفات كدنول كومنانا وراجميت ديناشرك م؟

٧- اوليا والله كا تارية مرك حاصل كرا شرك ب؟

۵\_ کیاطافت ورکزوری و حیروشرک کی سرحد میں؟

٧\_ كيافيى تسلطكا عقادر كهناشرك كاباعث،

4\_ کیافارق عادت امور کی درخواست کرنا شرک در عبادت بع؟

۸۔ کیا شفاعت کی درخواست کرما شرک درعبادت ہے؟

9\_ كيانيك ورصالح انسانون كويكارما شرك ب؟

ان موارد کی الی آخری کی بے کداوہام کے بردے سف کئے بی اور حقیقت کال کرسا من ایکی ہے

طبیعی اور غیرطبیعی اسباب سے تمسک شرک ہے؟

موحد کوئی ایک بات بیل کرتا جوتو حید کے ساتھ سازگار ندہو۔ بعض قطعی شرک کوقہ حید تنا دیے بیں۔ اور بعض شرک میں ایسے وسطح المشر ب بیل کدا تل تو حید کی برقتم کی ترکت وسکون کوجو اولیا باللہ کے احزام کیلئے انجام دی جاتی ہے شرک قرار دیے بیں۔ کویا روئے زمین پر کوئی موحد نہیں ہے جوابیخ مقاصد کے صول کیلئے اسباب وطل کا سہا دالیتے بیں۔ جو چھیٹا غیر ضدا بیل البت ان کیلئے استقلال کا قائل نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں ان سب کی تا ٹیر کو خدا کے ارادہ اور اس کے فرمان کے ذریر ساری جھتا ہوا ہے۔

طبیق اور غیرطبیق اسباب سے استفادہ کرنے کی بنیا واگریہ ہوکہ جس کے پاس جو کھے
ہودا کی طرف سے ہے ۔ وہی شدا جس نے سورج کوتا بانی چا تھ کو ورخشدگی اور آگ کی وزئدگی دی
ہے ۔ اور شہد عمی شفا کا اثر تمر اردیا ہے ۔ ای نے اولیا عاللہ کوقد رہ اورا لطاقات عتا ہے تمر مائے
ہیں ۔ بعینہ بھی مطلب اولیا عاللہ ہے حاجت طلب کرنے کے بارے عمی ہے ۔ جن کے بدان تو
مٹی عمی چھے ہوئے ہیں لیکن اُن کے رواح عالم غیب عمی زغرہ ہیں ۔ سبکا تھم ایک بی جیسا ہے
اللہ جو ہر چیز ہر قادر ہے اس نے اس مٹی عمی ایک قربان ہونے والے کی تمر بانی کی

مسلمانوں کواس سے انجھا انعام عطافر مائے ، بے شک الله سنتا جانتا ہے ) (انعال ۱۷) ۔ دونوں باتوں کی طرف انتارہ و ما رمیت اذرمیت ولکن الله رمی۔

تو حید در عبادت ، عبادت کی اصل محبت ہاور شکل ذلت ہے ۔ اولیا واللہ خدائے بگانہ کی عبادت کرتے ہیں ۔ عبادت وہ ضنوع ویڈلل ہے جس کا سرچشمہ الوہیت کا عقاد ہو ۔ عبادت وہ ضنوع ہے جواس کیلئے ہو جسے ہم" رب" سمجھتے ہیں ۔ عبادت وہ ضنوع ہے جو خدا یا خدائی کاموں کے عبداء کے سامنے ہو۔

ابیااعقادر کے بغیر کی وجود کے سامنے فضوع یا اس کی تنظیم و تکریم کرے۔وہ عبادت نہیں ہوسکتا ہے فضل حرام ہو۔ شافی عاشق کا معثوق کیلئے بجدہ کرنا بھر مانہ وار کالر مانروا کے اور یہ کی کاشو ہر کے لیے بجدہ کرنا عبادت نہیں ہے اگر چہددین مقدس اسلام عمل میہ حرام ہے۔ لیے اور یہ کی کاشو ہر کے لیے بجدہ کرنا عبادت نہیں ہے اگر چہددین مقدس اسلام عمل میہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کچھانسا نوں کے مقابلہ عمل فضوع وقواضح کرے ندالہ بچھتے ہوئے ، ندبی

رب جانے اورند بی انہیں خدائی کاموں کامیدا وخیال کر کے بلکہ ان کا اس کا ظامے احز ام کرے کہ وہ عباقہ مکومون ہیں۔ اس متم کاعمل موائے تعظیم وکریم اورتو اضحفر وتی کے اورکوئی چیز نہیں ہوگا۔

ہم اندا نوں کے سردار وا کا میں گئے کی بیروی کرتے ہوئے مراسم کی علی جراسودکو جو
ایک سیاہ پھڑے نیا دہا بمیت نہیں رکھتا ۔ ہاتھ ہے چھوتے بیں اوراس کو بوسر دیے بیں ۔ ضدا کے
گر کے گر دجوا یک مٹی بحرگارے اور پھڑے نیا دہ نہیں ہے طواف کرتے بیں ۔ مغااور مروہ کے
درمیان می کرتے بیں ۔ وہ کام انجام دیے بیں جو بت پرست اپنے بتوں کے لیے انجام دیے
تے لین کی کے بھی خیال عمی نہیں آیا کہ ہم اس عمل کے ذریعے پھڑاور گارے کی عبادت کرتے بیں
۔ بلکہ ہم اپنے بیٹے بروہ بھی کی اطاعت کرتے بیں ان چیز وں کی پرستی نہیں کرتے بیں

عبادت کے مصاد این اور موار دکی تشخیص ا۔ کیا سباب ہے تمسک شرک ہے؟ ۷۔ کیا زندگی اور موت و حیداور شرک کی سرحد کا سب میں؟ عالاتکہ زندہ فض سے استفا شاور مدد جا بنا بھی ایک صورت عمی شرک ہے۔اگر
استفا شاور مدد عمی استقلال کا عقاد ہواور اگر اصالت اورا ستقلال کا تاثیر عمی مدد عمی استفاش
عمی قالی ند ہوا جائے تو اصول تو حید کے منافی ند ہوگا جا ہے زندگی عمی ہو یا موت کے ابعد ہو
کے وکد دوج ہر جگہ موجود ہے۔ مید دمفید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس پر بحث تو ہو سکتی ہے گرا ہے
تو حیداور شرک کے ذمر سے عمی کھڑ انہیں کر سکتے۔

الله بحرص کو یہ کا ویہ کا وی کی اوہ تی خبری بارگاہ میں جا کیں اور آن ہے ور خواست کریں وَمَا اَرْصَلْفَ اِمِنْ رُسُولِ إِلَّا لِيُسَطَاعَ بِسِاذُنِ اللّٰهِ وَ لَوْ اَنْهُمُ إِذْ ظُلَفُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُ وَکَ فَاصَنَعُفُورُ وَا اللّٰهُ وَ اصْنَعُفُورُ لَهُمُ الرُّسُولُ لُوجَدُوا اللّٰهُ تَوَّابًا وَابِعِمْكُمْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اصْنَعُفُورُ لَهُمُ الرُّسُولُ لُوجَدُوا اللّٰهُ تَوَابًا وَابِعِمْكُمْ فَلَ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا

حیرت و تعجب کی بات ہے کہ پینیمرا کرم ایک کے کندگی اور موت یا انہیا ء کی زندگی اور موت یا انہیا ء کی زندگی اور موت کی عمل کی ما ہیت کو کس طرح دگر کول اور تبدیل کردی ہے ۔ حالا تک اگریہ عمل شرک بہوتو پھر اے دونوں حالتوں عمل شرک بوما جا ہے ۔ کوئکہ اس عمل عمل درخواست کرنے والا نہتو خدائی قد ردان کے طور پرجس نے دین کی راہ عمل پی جستی اور وجود تک کور بان کردیا ہوشفا قراردی ہے

قو ہم کی حتم کے خترک کے مرتخب بیل ہوئے ہیں کیونکہ ٹی کو جرائیل کے پاؤں مس کرلیں قوائر

پیدا کرلیتی ہے۔ یوسف کے بیرا بن عمل ٹرو بی رکھتا ہے۔ نفح و فقصان کا ما لک اِ ذہن خدا ہے ول

ہوتا ہے چا ہو و زغرہ و یا و فات پا چکا ہو ۔ زغرگی عمل اس کی مددفائد و دیتی ہے قو مرنے کے اِحد

مجمی اسکی مدد اِ ذہن خدا ہے فائدہ دیتی ہے ۔ زغرگی عمل مجمی محترم ہوتا ہے ولی ، و فات پا جانے کے

اِحد بھی محترم ہوتا ہے ولی ا

اولیا ماللہ سے ماجت کی درخواست کرنے کابت پرستوں کے عمل کے ساتھ آیا ہی اور موازندوا تھ بنی سے انہائی دور ہے کو تک وہ وہ حضرت کے اور بنوں کے بارے عمل ایک جتم کی الوہیت کے قائل تھے اور بنوں کو شفاعت کا مالک بچھتے تھے۔ای اعتقاد کی بنیا دیر اُن کا اُن سے درخواست کرنا دنگ عبادت کی صورت رکھتا ہے۔

جہاں کین ما جت کی درخواست عقید والوہیت سے زویک ہوجائے تو بھیناً وہ شرک و ملائت ہوگی ایک میں ما جہاں کین ما جت کی درخواست جا ہے وہ زغر ہے ہویا مردہ سے اس مم کی قید سے پاک اور منز وہ قو مسلم طور پر باعث شرک نہیں ہوگی اور درخواست عبادت تا رئیں ہوگی اس بارے میں تو صرف اس کے مفید ہونے اور فیر مفید ہونے می فور کرنا جا ہے نہ کو شرک کے بارے۔

اگرکوئی شخص مفتقد ہوجائے کہ خدانے ان ارواج مقد سرکوقد رہ و سد کمی ہے کہ وہ کسی دردمند کی فریا دکو پینچیں اور اس کی غیب کے طریق سے مددکریں قو اس قتم کے عقیدہ کو ہرگز شرکے نہیں کہا جاسکتا۔

#### کیا زندگی اورموت توحیدو شرک کی مرحد ہے؟

تمن بشربا ہمی کوششوں اور مددول کا بتیجہ ہے۔ ہرانیا ن خرورت کے وقت دوسرے انسان کی طرف دست سوال دراز کرتا ہے اوراس سے مدد طلب کرتا ہے۔ جیسا کے تصف ۱۵ میں اللہ عن مدوست مولیٰ من شیعته علی اللہ ی من علوہ۔ مولیٰ من شیعته علی اللہ ی من علوہ۔ مولیٰ من کے پیروکاروں

کے جشن اور دن نہیں منائے جاتے تھے تو ان کا جواب سے کہ تینج بروائی کے زمانہ مل کی چیز کا نہ ہونا اس کے شرک ہونے کی کوائی نہیں ویتا۔

#### قرآن میں محافل منانے کی عمومی اجازت

ا\_ آمنوا به ۲\_ عزروه ۳\_ نصروه ۸\_ واتبعوا النور

کیاکی کوبھی بیا خال ہوگا کہ امنوا بہ، نصروہ، واتبعوا النور کے جملے مرف زمانہ یخبر کے ساتھ تخصوص ہیں۔ اگران تین جملوں کے بارے عمدان تم کا اخال نہیں ہو سکا تو کی فیلے والی کے بارے عمدان تم کا اخال نہیں ہو سکا تو کی تعظیم و گریم کے ساتھ مددو نصرت کی تعظیم و گریم کے ساتھ مددو نصرت کرنے کے معنی عمل ہے، یخبرا کرم تھائے کے زمانہ کے ساتھ تصوص نہیں ہوگا۔ اس عالی قدر رہ ہرکی کی بیشہ بیشہ عرف میں ہے، یخبرا کرم تھائے کے زمانہ کے ساتھ تصوص نہیں ہوگا۔ اس عالی قدر رہ ہرکی کی بیشہ بیشہ عرف والم میں آپ کی یاد کی بیشہ بیشہ عرف والمزام و تعظیم و تکریم کرنی پڑے گی۔ کیا والا دے کے دنوں عمل آپ کی یاد منام بھل تر تیب دینا اوران عمل تھا رہے و خطاب کرناعز روہ کا واضح مصدات نہیں ہیں۔

ذات بصفت، او فعل عمل کی کوشر یک قرار دیتا ہے کہ جس سے اس کی ذاتی معاتی اورا فعالی آو حید پرکوئی زدیر تی بواورندی و ماس درخواست کے ساتھ اس کی عبادت \_

#### كياا ولياءالله كى ولادت ووفات منانا شرك ٢٠

آسانی مردان خداکی ولادت ووقات کے دنوں عمی احرام اور منانے کو بوعت بچھنے
والے اولیاء اللہ کے بخت رہن و من جی اورا جائ کرنے کوشرک کہتے جیں۔ اس علاقہی کی جلا صرف ایک بات ہا وروہ یہ کرچونگر انہوں نے شرک وقع حید کیلئے کوئی سرحد معین جیس کی ہے
البندا عبادت اور تعظیم کوایک دوسر سے کرساتھ تر ادرے کریے تصور کرلیا ہے کہ دونوں الفاظ کا ایک انہا عبادت کی سے فیا مستنہ جنب نا گئہ و و کھنب نا گئہ یکھیلی و اصلے بحث ناکہ و و کھنب نا گئہ و کھنبا کہ کہ نے بال کے انہ و کھنبا و کھنبا کہ کہ نے اس کی دعا قبول کی اورائے بھی عطافر مایا اوراس کے لئے اس کی کا نہ نے بہ بی بی سنواری ، بے شک وہ بھی کاموں عمی جلدی کرتے تھا ور جمیں پکارتے تھے امیدا ورخوف بی بی بی سنواری ، بے شک وہ بھی کاموں عمی جلدی کرتے تھا ور جمیں پکارتے تھے امیدا ورخوف بی بی بی سنواری ، بے شک وہ بھی کاموں عمی جلدی کرتے تھا ور جمیں پکارتے تھے امیدا ورخوف بی بی بی سنواری ، بے شک وہ بھی کاموں عمی جلدی کرتے تھا ور جمیں پکارتے تھے امیدا ورخوف

اگرکوئی شخص ان صفرات کی قیور کے پاس اس آیت کو پڑھے اوران کی اس طریقے سے تعلیم کرسے تو کیا اس طریقے سے تعلیم کرسے کی اس خوات کی پیروی کے ملا وہ کوئی اور کام انجام دیا ہے۔خاندانِ دسمالت کے بارے شمل مانا ہے وَیُسطُ جسفُ وَیُ السطُ عَسامُ عَسلسی حُبِّسِهِ مِسْدِکِیْتُ وَیُویْدُ مُسُونُ السطُ عَسامُ عَسلسی حُبِّسِهِ مِسْدِکِیْتُ وَیُویْدُ مُسُونُ السطُ عَسامُ عَسلسی حُبِّسِهِ مِسْدِکِیْتُ وَیُویْدُ مُسُونُ السطُ عَسامُ عَسلسی حُبِّسِهِ مِسْدِکِیْتُ وَیُویْدُ مُسَامِدُونُ السطُ عَسامُ عَسلسی حُبِّسِهِ مِسْدِکِیْتُ وَیُویْدُ مُسَامِنُ اور بِیْمُ اورا میرکو) (وہر ۸)۔

اگرہم سیدنا علی المرتفظی المی کا کی ولادت کے دن ایک جگرا کھے ہوجا کیں اور یہ کئیں کہ حضرت علی اور اللہ کی اور یہ کئیں کہ حضرت علی اور اللہ حضرت علی اور اللہ حضرت علی اور اللہ حضورت علی اور اللہ حضورت علی اللہ حضورت کی مدح و قاء کی ہے ؟ اگر وَ تَعْبِرا کرم اللہ کی حق ولادت کے دن ان آیات کوجن عمل و تُغِبرا کرم اللہ کی مدح و قاء کی ہے کسی محفل میلاد عمل پڑھیں آؤ ہم شرک سے دوجا رکوں ہو تھے ؟ کیش شرک سے مقابلہ کرنے کے پروسے میں اولیا واللہ کی تفظیم و تکریم سے دوکتا جا ہے ہیں اگر وَ تِغِبرا کرم اللہ کی تفظیم و تکریم سے دوکتا جا ہے ہیں اگر وَ تِغِبرا کرم اللہ کے اندی اندی اس حم

#### حضرت يعقوب d كى مرگزشت

وہ و ون رات صرت ہوسف السے کھڑاتی میں رویا کرتے تھے۔ ہر شخص سے اپنے مرز ند کے بارے میں ہو چیتے ۔ جدائی کے غم میں اتنا روئے کہ جہائی سے ہاتھ دھو بیٹے۔ جہائی کا جاتے رہنا ہوسف کی ٹر اسوشی کا باعث ندین سکا ، جو ان جو ان وعد وہ ممل زو کی تر ہوتا جاتا تھا ہے وابند کے لیے اُن کے عشق کی آگ ان کے دل میں زیا وہ سے نیا وہ شعلہ ور ہوتی جاتی تھی۔ اور اس لیے وہ کو مول دورے ہوتی جاتی ہور شید اس لیے وہ کو مول دورے ہوسف کی خوشہو کو موگھ رہے تھے۔ بجائے اسکے کہ متارہ ہوسف ، خورشید می ہوتے ہیں جورشید

یوسف کے ساتھ محبت و عقیدت کی وجہ سے اس کی زندگی عمداس تھے کی مجبت اور لگاؤ کا الحجارات کے ساتھ محبت اور لگاؤ کا الحجارات عیں تو حید لیکن و فات کے بعد تو بھر ارکی اور بھی ہوجاتی ہے۔ سرکے کول ہوجائے گا۔ یہ تینجبرین رکوار موجودہ زمان ہے اموی قرر کھنے والوں کے درمیان رہنے ہوتے تو یہ ان کے بارے عمل کی تھے کا فیصلہ کرتے۔

اب اگر ہارے نمانہ کے پیخوب ہرسال اپنے ایسنوں کی وفات کے دن اپنے بیٹوں کی وفات کے دن اپنے بیٹوں کو اپنے گر داکھا کر لیس اور اپنے ایسنوں کی اخلاقی قدروں اور عمدہ خوبوں کا تذکرہ کریں اور اس ہے متاثر ہو کر کھے آئنو بھالیں تو کیا اس عمل کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹوں کی پرسٹش کی ہے مقلعاً نہیں ہوائے اظہار عقیدت کے اور کام کیا ہے؟

يَغِيرا كُرمَ اللَّهُ كَان اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْم

(ما مُده ۱۱۳) ( سنی من مریم نے عرض کی اے اللہ اے دب جارے ہم ہرا آسان سے ایک خوان اٹا رکہ وہ جارے لیے عید ہوجارے الگول پیچلوں کی اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق و ساورتو سب ہم ہر روزی دینے والا ہے ) ۔ کیا تیغیرا کرم ہو ہے کہ وجودگرای کی قدرو قیمت ایک آسانی ما مُدہ ہے کہ ہر روزی دینے والا ہے ) ۔ کیا تیغیرا کرم ہو ہے کہ وجودگرای کی قدرو قیمت ایک آسانی ما مُدہ ہے کہ ہر اسلام ہو ہے ہو کہ ایک آسانی ما مُدہ ہے گر اسلام ہو گئی ہو ہی ایک ہو کی ایک خیرا سلام ہو گئی ہو ہی ہو ہی ہو کی ایک ایک ایک اور شانی میں میر آن ہر ما ایک و کو کافٹران سے ایم نے تیرے ورفعنا لک ذکر کافٹران سے ایم نے تیرے ورفعنا لک ذکر کافٹران سے ایم نے تیرے ورفعنا لک ذکر کافٹران سے ایم نے تیرے کو اور شیرت کو بلند کرنے ورفعنا کوئی اور شیج رکھا ہے ۔ ہم اس بارے عمام آن کی بیروی کوں نہ کریں ۔ کیا قرآن کی بیروی کوں نہ کریں ۔ کیا قرآن میں جارے لیے ایک اسوہ اور نمون نہیں ہے۔

#### کیا غیبی تسلط کااعقاد شرک کابا حث ہے؟

جے قادر سمجھا جائے ماجت ای سے طلب کی جاتی ہے کہ می بیقدرت ظاہر کی اور اللہ کی بوقی ہے مثلاً ہم کی سے پانی التھے ہیں تو وہ پانی کے برتن کو بحر کر ہمیں دے دیتا ہے ۔ اور کہ می بیقدرت نیجی ہوتی ہے مثلاً ایک شخص کا عقید ہیہ ہے کہ موالطی اس د نخیر "کے دروا زے کو جو ایک عام انسان کی طاقت سے باہر ہے ، ابنی جگہ سے اکھا ڑکتے ہیں ۔ صفرت شیلی اللہ خوا اس نے وَم سے العلاج بیار کو شفا دے سکتے ہیں ۔ اس تم کی قدرت نیجی کا اعتقادا گرقد رت بفدا کے ساتھ متند ہوتو قدرت فاہری کی طرح ہوجائے گا۔ جس سے شرک لا زم نہیں آتا ۔ کو تکہ وہی ضوا جس نے مدرت فیجی سے نواز دیتا ہے ۔ بغیراس کے کہ قدرت فاہری سے ایک شخص کو نوازا ہے تو دوسر سے کو قدرت نیجی سے نواز دیتا ہے ۔ بغیراس کے کہ کی مطابق کی ضافی اور الے ایک میشر کو ضوا سے بیار ناتھ مورکر لیاجائے۔

 اولیا واللہ کے آثارے برکت حاصل کرنا ندان کی زغر گی می شرک ندان کی وفات کے بعد بعض اوگ اولیا واللہ کے آثارے تیم کے حاصل کرنا شرک بچھتے ہیں۔ بو شخص تیم کات کابوسہ لے لیقو وہ اسے شرک کہتے ہیں چاہے وہ اسمیں کی حتم کی الوہیت کا عقیدہ ندر کھتا ہو بلکہ اولیاء للہ کی میر وعجت اس کا سب ہو کہ محبوب سے مربوط آثار کا بوسہ لے لیکن وہ بوسف کا کے بیرا بہن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خصوصاً جبکہ حضرت یعقوب کا بھی بوسف کا کی قیم کو جو عالی شان کیڑ سے کا نیم کیا گھول پر ملتے ہیں اورای وقت الی بیمائی لوٹ آئی ہے آگھول پر ملتے ہیں اورای وقت الی بیمائی لوٹ آئی ہے آئی وہ اُس کے سامنا نجام دیے تو وہ اُن کے مامنا ملہ کرتے اورا یک محموم یخبر کرای عمل کی کس طرح تو صیف کرتے؟

آج اگر کوئی مسلمان اولیاء اللہ کی قبر کا احزام کے عنوان سے بوسہ لیما ہے یا اُن سے
تغرک حاصل کرنا ہے اور میہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس مٹی عمل اثر رکھا ہے اوراس کام عمل وہ صغرت
بیقوب مل کے خدانہ کی بیروی کرنا ہے تو اُسے شرک کیوں کہا جاتا ہے۔

#### کیا بحز وقد رت توحیداور شرک کی سرحد ہے؟

بعض لوگوں نے بچڑ وقد رہ کو بھی شرک کا معیارا ورمیزان سمجھا ہے جبکہ یہ بات بے بنیا دہے اور جواب کی بھٹائ نہیں ہے کیونکہ بچڑ ونا تو انی یا قد رہ وتو انائی اس شخص کی جس سے حاجت طلب کی جاری ہے درخواست کے عقلائی یا غیر عقلائی ہونے کی میزان ہے شرک اور تو حید کی میزان نہیں ہے۔

اگر کوئی آدمی کنویں کے اغرارگرا ہوا ہواور وہ اِدھراُدھر کے پھروں سے امداد طلب کر ساقہ وہ احق اندہوگا اور اگر کسی راہ گزرے جواس کی نجات کی طافت اور آوانائی رکھتا ہے اس می درخواست کر ساتھ اس کا کام عقلائی یعنی قالی تعریف ہوگا۔

وقت اس کی آنکسیں پھر آئمی کہا علی ندکہا تھا کہ جھے اللہ کی وہ ٹائی معلوم ہیں جوتم نہیں جائے ۔ آیت کا ظاہر یہ ہے کہ حضرت یعقوب کی آنکسیں حضرت یوسف کی آنکسیں حضرت یوسف کی آنکسیں حضرت یوسف کی اسلام برگز خدا کا براوراست الاو ساور خوابی اور دیکام برگز خدا کا براوراست کا م نہیں تھا ۔ حضرت موئ کی کے حصا سے التی تشخیص کے بڑے (بقرہ ۲۰) ۔ دوسری جگہ حضرت موئ کی کا مجھی جو کے بڑے (بقرہ ۲۰) ۔ دوسری جگہ حضرت موئ کی کہ کے حصا کو دریا پر ماری تا کہ پائی کا مید حصد ایک بھاڑی ما تھ ہو جائے (شعراء ۱۳) ۔ بیاں پر مینیل بھو سکتے کہ چشموں کے بیدا ہونے اور بھاڑوں کے ظاہر جونے علی موئ کی گارادہ وخوابی اور ان کے حصا مارنے کا کوئی دُھل نہیں ہے ۔

حضرت سلیمان الله کے ہزرگ انبیاء علی سے تنے جو وسطح نیمی قدرتوں کے حال تنے اورانہوں نے ان عظیم خدائی نعتوں کو واقتیا کن کُل ٹی ، (شمل ۱۱) کے جملہ سے تعییر کیا ہے ۔ اوراس سورہ کی آیت کا ۱۲، ۱۲، ۱۹، اور سورہ کیا آیت ۱۱ اور سورہ میں ان نعتوں کی تنصیل آئی ہے۔
میں کی آیت ۲ سااور ۲۰ عمل اِن نعتوں کی تنصیل آئی ہے۔

ندکورہ آیات کا مطالعہ جمیں حضرت سلیمان مل کی موجو بی قدرت کی عظمت سے آشنا کرنا ہے اور اس غرض سے کہ قار کمین کرام مختفر طور پر ان قدرتوں سے آشنا ہوجا کیں مصرت سلیمان مل قرآن کی نظر سے جنات اور پر غدول پر تسلط رکھتے تھے اور پر غدول اور حشرات کی زبان سے جائے تھے جیسا کے فرمانا ہے۔

وَوَدِثَ مُسَلَيْسَانُ وَاؤَوْ وَقَالَ يَابِّهَا النَّاسُ عَلِمَنَا مَنطِقَ الطَّيْوِاُوْتِيَنَا مِنْ كُلِ شَىء إِنَّ المُسْلَيْسَانَ جُسُودَهُ مِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمَ الْمُلَالَةُ لَهُ وَالْفَصْلُ الْمُبِينِيُ وَحَشِرَ لِسُلَيْسَانَ جُسُودَهُ مِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمَ يُوزَعُونَ ٥ حَشَى إِذَا آتَوَا عَلَى وَادِى النَّمَلِ قَالَتَ نَعَلَةٌ يَاتِهَا النَّمَلُ الدَّخُلُوا مَسَاكِنَكُمُ يُوزَعُونَهُ وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ فَيَهَا النَّمَلُ الدَّخُلُوا مَسَاكِنَكُمُ لَا يَسْتَعُرُونَ فَيَعَلَى اللَّهُ لَا يَشْعُرُونَ فَيَعَلَى النَّمَلُ الدَّخُلُوا مَسَاكِنَكُمُ اللَّهُ لَلِهُ عَلَى وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى وَاللَّهُ وَقَالَ لَا يَصَعَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّذَى وَانَ اعْمَلُ صَالِحًا وَاللَّهُ وَعَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَيَعْمَلُ صَالِحُا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيَالِحُقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِكُلُولُ اللَّهُ مَا اللْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِي اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللْمُعُلِي اللَّهُ مُلِي اللْمُعَلِ

#### جناب عيى bاورسلطه غيبي

آبات قرآنی سے صرف مل ک فیمی طاقت کومطوم کیاجا سکتا ہے و رئے اِلْى بَنِيَ اِمْسُرَ آئِيْسُ الْنِي قَدْ حِنْتُكُمْ بِالْيَةِ مِنْ زُبِّكُمْ اَثِيَ اَخُلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطُّيْرِ فَانْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أَبُرِئُ الْآكُمَةَ وَ الْآبُرَصَ وَ أَحَى الْمَوْتَى بِإِذُن اللَّهِ وَ ٱنْبِئَكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَذَّخِرُونَ فِي يُبُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لَكُمْ إِنْ كُنتُهُمْ مُوْمِنينُ (العران ٢٩) (اوردسول بوكاني اسرائيل كى طرف يفرما تابواكم عن تهادے باس ایک نثانی لایا ہوں تہارے دب کی طرف سے کہ عمل تہارے لیے ٹی سے برغد کی ک مورت منانا ہوں، مجراس من مجولک مارنا ہول آو وہ فورائر غربوجاتی ہاللہ کے تھم سے اور من شفادینا ہوں ما در زادا غرصے اور سفید داغ والے کواور عن مرد عبدا تا ہوں اللہ کے تھم سے۔اور حمیس منانا ہوں جوتم کھاتے ہواور جوایے گروں میں جع رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تہارے ليه ين كانثانى بالرتم ايمان ركع بو) \_ الرميح الدين كامول كواذن خدا \_ وابسة كرت میں تو اسکی وجہ رہے کہ کوئی پینے برہمی اون خدا کے بغیراس متم کا تصرف کا حال نہیں ہوتا جیسا کہ الراتاب وَلَلْقَدُ ارْمُسَلِّنَا رُمُّلامِ نُ قَبْلِكُ وَجَعَلْنَا لَهُمُ ازْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِوَسُول اَنْ يُسَاتِينَ بِالْيَةِ إِلَّا بِإِذُن اللَّهِ لِكُلِّ اَجَل كِلْالِعِيهِ ٣٨) (اورب تكتم فتم ے پہلے رسول بھیج اوران کے لئے بیمال اور بے کئے ۔اور کی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نثان لےآئے مراللہ کے مم سے برور وی ایک کھت ہے)۔

> اس کے باوجود معزت عیلی افتی کاموں کی اپنی طرف نبت دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں شفادیتا ہوں، میں زغرہ کرتا ہوں، میں خمر دیتا ہوں جیسا کہ 'امری''،'' اُئی'' اور'' آبکم'' کے جملے جوسب کے سب مشکلم کے معے ہیں۔اس مطلب پر دلالت کرتے ہیں۔

> ریسرف بوسف موی وسلیمان و مین ۴ بی نہیں جو قدرت نیمی کے حال تھ ۔ اگر تمام نیمی کے اعتقادے طرف مقالی کی الوہیت لازم آئی ہے تو پھر قرآن کی رُوسان سب کولہ اور

خداما تاپڑےگا۔ داوط بی ہے کرقدرت استقلالی اور قدرت اکتمانی عمر فرق کا قائل ہونا جا ہے۔ کیا خارق العادہ کا موں کی درخواست کرنا شرک ہے؟

وجود على آن والى بريخ على ركتى باولياء كى كرامات بحى على كرين كرين الموشى الرصورة على الله كا على كالمورية الموشى الرصورة الله والمورورة الله الموسى الرصورة الله والمورورة الله الموسى الموسية الموسى الموسى الموسية الموسى الموسية الموسى الم

ممکن ہے بیکہاجائے کرزندہ فض سے خارق عادت اللی ورخواست عمی تواصر اض کی کوئی بات بھی ہے لیکن کی مرد سے اس حتم کے کام کی درخواست کرنے پر احتراض سے قو اس کا جواب واضح ہے کیونکہ موت وحیات سے اپے عمل عمی جوام کی قو حید کے مطابق ہے کوئی فرق بھی پڑتا۔ اس طور پر کرایک کوشرک وردوسرے کوشن تو حیقرار دے۔ سلیمان بلجیس کا تخت منگواتے میں قبال آبائی تھا المفلا اُلٹ کُٹم یک آبیٹینی بِعَرُ شِبھا قبل اَن یُاتُدُونِی مُسلِید قِلَلُ اُللہ عَلَیْ اللہ عِلَیْ اللہ عِلَیْ اللہ عِلَیْ اللہ عِلَیْ اللہ عِلَیْ اللہ عِلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اَللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِللہ عَلیْ اِللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلیْ اِللہ عَلیْ اِللہ عَلیْ اِللہ عَلیْ اِللہ عَلیْ اِللہ عَلیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلیْ اِللہ عَلیْ اِللہ عَلیْ اِللہ عَلیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللّٰ اللّٰ عَلیْ اللّٰ ال

اگر کوئی بندہ جبتو کرتے ہوئے حضرت عیلی d کی بارگاہ عمل بھی جائے اور یہ کم

عوامل کو بیدا کر کے اور قدرت عطا کر کے انہیں انجام ویتا ہے۔

#### کیاشفاعت کی درخواست کرنا شرک درعبا دت ہے؟

شفاعت خدا کا خاص حق بے حدا نے خاص گروہ کواں حق سے استفادہ کرنے کی اجازت دی ہے ( جُم ۲۷، اسراء ۲۹ ) اولیاء اللہ کی شفاعت کا عمل مشاہبت رکھا ہے بتوں سے شفاعت کی درخواست کرنے سے ایر بینیا قصور ہے کو تکہ ظاہری مشاہبت فیصلہ کی بیزان جمل محلا شفاعت کی درخواست کرنے سے ایر بینیا قصور ہے کو تکہ ظاہری مشاہبت فیصلہ کی بنیا دنیا ہو تو ادارا دہ ہوتا ہے ۔ بت پرستوں اور مسلمانوں کے اعتقاد عمل کا ملا اختلاف ہوتا ہے ۔ اگر فیصلہ کی بنیا دفاہری مشاہبت ہوتو بجرخان کھیہ کے گرد طواف کرنا ، چر اسود پر ہاتھ درکھنا ، بوسر دینا ، سی کرنا ، شرک کا سبب ہونے چاہئیں کے تکہ شرکوں کے اعمال سے ظاہری مشاہبت ہے حالا تکہ آن کے شرک ہونے کی علمت بتوں کی ہوجا کرنا ہے نہ کہ اُن سے شفاعت مشاہبت ہے حالا تکہ اُن کے شرک ہونے کی علمت بتوں کی ہوجا کرنا ہے نہ کہ اُن سے شفاعت جیبا کہ یعبد وان کے بعد یقولون کا لفظ لایا گیا ہے جبکہ مسلمانوں کا دن دات ورد ہے من ذالذی بشفع عندہ الا باذنہ مسلمان اولیاء کوشفاعت کا مالک تبین بجھتے مالک خدا ہے۔

#### کیاا ولیا عاللہ عددطلب کرنا شرک ہے؟

صفی می موثرنام اورسب سے بنازستی ایک نیاده و الله مودای دونیل ماوروه هذای دائیس موثرنام اورسب سے بنازستی ایک نیاده و الله موند دائیس الله و الله موند النام 
کراس بیارکوشفا پخش دیے وہ در مرف بید کرشرک نہیں ہوگا بلکہ وہ حقیقت کے مثلاثیوں میں اے شار ہوگا اوراس کی اس بات پر تحریف کی جائے گی۔اب اگر صفرت میسی کی اس دنیا سے شار ہوگا اوراس کی اس بات پر تحریف کی جائے گی۔اب اگر صفرت میسی کی ان کے بیار کوشفا سے چلے جانے کے بعد ان کی امت افکی روح پاک ہے بیا استدعا کرے کران کے بیار کوشفا بخشی آواے شرک کیوں سمجھا جائے گا کیونکہ فائل کوکوئی مستقل نہیں جھتا بلکہ خدائی قدرت کے سائے میں مجمعتا ہے۔

#### بشرى كامول اورالي كامول مين ميزان

کاموں کا عادی اغیر عادی ہونائیل بلکہ خدائی کاموں کی میزان بہے کہ فائل اپنے کام میں اپنے بیشن پر تھید کے ہوئے ہوا ورغیر کی مدو طلب نہ کرتا ہو لیکن وہ فائل اور عال جواپ کام میں اپنے میں انجام دی قوال کام غیر خدائی ایشر کی کام ہے۔ چاہوہ عادی ہونا فیر عادی ایعنی آسان ہوں یا مشکل اسکی قوت خودا کی ٹیس ہوتی اوروہ خودا بی تقدرت سے اسانجام ٹیس دیتا۔

وضاحت: اگرہم کی موجود کے بارے میں وجودیا تا ٹیر کے لائظے استقلال کے قائل ہوجا کیں تو ہم جادۂ تو حیدے منحرف ہوجا کیں گے کیونکہ بیضدا سے بے نیاز ہونے کے مساوی ہے اور جوابیخ وجودوستی میں کی کافٹائ ندہوسوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہے۔

سارے عالم اسلام علی جواولیا واللہ کے لیے استرام کے آگا کی بیں اورا ان کے مقابہ
اورا آنا رکوئتر م بیجے بیں وہ جائے بیل کراولیا واللہ کو بندگی کی راہ طے کرنے کی بنا پر شدا کی طرف ے کمالات مقد رتوں اور الطاف کا ایبا فیض بینچا ہے کہ وہ اذب شدا سے تصرف کر سکتے بیں اس لیے اُن سے درخواسٹی کی جاتی بیں نہ ندگی علی بھی وصال کے بعد بھی! کیونکہ بیان کے بلند مقامات کا اعتقاد ہے کام تو اگر چرکام کرنے والے کا بی ہوتا ہے گروہ شدا کا کام بھی کہلاتا ہے کیونکہ اُن کے وہ اُن ساتھ بی استحد کا ایک میں بیات کے بات کے بات کے بات کر تھی کہلاتا ہے کہا کہ اور کہا کہ ان میں بیان کے بات کے بات کے بات کی تو اور کے کا ایک ہوتا ہے گروہ شدا کا کام بھی کہلاتا ہے کہا کہ ان میں بیات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی ان میں بیان کے بات کے بات کی تو بات کے بات کی بیات کے بات کی بیان کے بات کیا گروہ نے بات کی بیات کے بات کی بیات کے بات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کے بات کی بیات کے بات کی بیات کی بیات کے بات کی بیات کے بات کی بیات کے بات کے بات کی بیات کے بات کی بیات کی بیات کے بات کے بات کے بات کی بیات کی بیات کے بات کے بات کی بیات کی بیات کی بیات کے بات کی بیات کی بیات کی بیات کے بات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات

غیر خدا کے مطلقاً پکارنے کواس کی عبادت مجمتاہے ۔وہ آیا ت رہیں

وَانَّ الْمُسْجِدَ لِلَّهِ قَلَا تُلْعُوا مَعَ اللَّهِ اَحَلًا ( حَن ١٨)

كَـهُ دُعُومُهُ الْحَقِّ وَ الَّـلِيْـنَ يَـامُعُونَ مِـنَ دُونِـهٖ لَا يَسْتَجِيْبُونَ لَهُمْ بِشَـىُءِ اِلَّا كَبُـاصِـطِ كَـفُيْــهِ اِلْـى الْــمَآءِ لِيُبُـلُـغَ فَـاهُ وَ مَـاهُـوَ بِيَـالِخِـهٖ وَ مَـا دُعَآءُ الْكُـفِرِيُـنَ اِلَّا فِـى صَلل(مد ١٣)

وَ الْسَلِيْسَنَ تَسَلُّمُ وَنَ مِسْنُ دُوْنِهِ لَا يَشْتَ طِلْبُ مُّ وَنَ نَسْسَرَكُمْ وَ لَآ ٱنْسَفُسَهُمُ يَتْصُرُون (اعراف ١٩٤)

يُولِجُ الشَّمُسَوُ الْقَمَرُ لَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي الْيُلِ وَسَخَّرَ الشَّمُسَوَ الْقَمَرُ كُلُّ المُنْكُونَ اللَّهُ مَن الْمُلَكُ وَ الْلِيْنَ تَلْمُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يُمْلِكُونَ مِنْ الْفَيْنَ تَلْمُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ الْفَيْنَ تَلْمُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ الْفِينَ تَلْمُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ الْطَمِيْرِ (قَاطر ١٣)

إِنَّ الَّلِيْنَ تَلَمُّوُنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عِبَادُ اَمُثَالَّكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوُا لَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ طِيقِيْنِ(احراف191)

(ابراءک۵-۲۵)

يۇس ١٠٧

فاطرسما

احاف۵

وهآليات جس عن عبادت نبيل تجمتا

نوح۵

ايرانيهم

الد کے نظانظرے بکاما عبادت ہوتا ہے۔جبکہ اولیا واللہ کوخدا کا محتر م وحرم بند و جمحت

شاس کسان سورج ، پانی ، بل چلانے اور کیمیائی کھا دے مدد لیتا ہے تو حقیقت میں وہ خدا ہے مدد ماس کر رہاہے کیونکہ اس نے ان موال کو یہ تقد رہ اور طافت عطا کی ہے۔

اگرہم کی ولی سے مدوطلب کرتے ہیں تو یہ بچھتے ہوئے کرتے ہیں کہا س کی ذات اور اس کافٹل خدا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اوراس نے بن اے بیاثر دیا ہے کہ وہ بندوں کی مشکلات کو رفع کر سے اس متم کی مدوطلب کرنا خدا سے مدوطلب کرنے سے الگ اور جدانہیں ہے کیونکہ ای نے بیقد رہ اس کو عطا کی ہے ولی خودے کوئی استقلال اورا صالت نہیں رکھتے۔

اگرکوئی آدی اس طرح کے اعتقاد کے ساتھ مدوطلب کر سے قو اُس کی طلب امداد می حج ہے بلکہ اس کا مدوطلب کرنا ایک طرح سے خدا سے بی مدوطلب کرنا ہے ۔اگر خدا کے سواکوئی مددگار نہیں تو قرآن ہمیں فیرخدا سے مدوحاصل کرنے کی دوست کیوں دیتا ہے (بقر ۱۵۳۵ء مائدہ ۲، کبف، ۱۵ نفال ۲۱)۔

عالم الخریش عمد متعلق فاعل اور مؤثر نام صرف ایک بی ہے جو وجودوا بجاد عمد کی اور پر تکرینیس کرنا اور دوسر سے وال وجودوا بجاد عمد اس کھٹاج بیں اور سب کے سب اس کی قدرت سے اپنا بنا وظیفہ اور ذمہ داری پوری کرتے بیں اگروہ دوسر سے والی کوطافت ندینا تو وہ معمولی ہے معمولی کام پر قادر ندیو تے۔

خدا کے علاوہ کی شخص ہے ہی متقل مدد کے عوان سے مدد طلب نہیں کی جاسکتی۔
اولیا جائلہ غیر متقل عالل کے عوان سے جوعنایات خداوندی کے سائے علی ہماری مدد کرتے ہیں سفدا علی مدد طلب کرنے کے حصر کے ساتھ متافات نہیں رکھتی کے ونکہ ذات اقدی سے استقامت اولیا جائی کی استقامت سے جدا ہے با کہ بالذات اورا ستقلال کے طور پر ہے جبکہ دوسری بالعطاء ہے۔ اگر ہم تمام عالم کوخدا کافعل سمجھیں آؤ اولیا جائی کی مدد اللہ کی مدد سے الگ اور جدا نہیں ہے۔ شرک کی سرحد استقلال اور عدم استقلال ہے اب یہ ظاہری اور غیجی نہیں ہیں ایا ک نستھین کو سامنے رکھ کردوسری آبات سے غفات کون کرتا ہے یہ شھور ہونا چا ہے۔

اگرتو حدرورِ انسانی کی عمیق گرائیوں على اس طرح از جائے کداس کے اثرات ہاتھ، باؤں ، آگھ، كان ، زبان اورجم كے تمام ذرات على ظاہر ہوں تو تو حد كے معاشرے ير اصلاح آنا ركى سے تخفی تيس ميں گے۔

# توحيد-اولياء كادائى بيغام

مشرک بے مقصد اور کھو کھی دلیل یعنی باپ وا وا کی تھا ید کا سہارا لیتے ہیں ۔اگر میہ بات ۔ طے ہے کہ آبا واجدا د کی تھا ید کی والی میں ہا والیاء کی بیستوں بنی کی تھا ید کیوں کریں ،اولیاء کی بیروی کیوں ندگریں ۔اولیاء فقطا بنی زغر گی عمی آق حید کے طرف وا راور برحتم کی بت برتی کے وشمن بیروی کیوں ندگریں ۔اولیاء فقطا بنی زغر گی عمی آق حید دنیا عمی بحیثہ کیلئے باتی اور برحتم ارد ہے ۔ روئ نامین برجودین بھی آق حید کا دم بحرتا ہے وہ اولیاء کی آق حید برخی تعلیمات سے ہدایت ایتا ہے۔

قبلہ عالم منگانوی سے خلہ تو حیدکوا پی جگہ استحکام بخشااوراس کے پہم کو ہرجگہ بلند کیا ۔ انہوں نے منصرف اپنے زمانے عمل راوتو حیدکودوام بخشنے کی جدوجہد کی بلکہ اپنی دعاؤں عمل مجی پروردگارعالم سے ای بات کا تفاضا کرتے ہے۔

قبله عالم سقائدا نقلاب علامہ ڈاکٹر طاہرالقا دری سے بہت جبت کرتے ہے کوئکہ
وہ "مصلفوی انقلاب" کی بات کرتے مصلفوی انقلاب اقدار کا انقلاب ہے۔اگر مسلمان آئ
خت اور ما خوشکوار حالات سے دوجا رہیں ہے دیم اور خونخوار دشمن کے پنجوں میں چینے ہوئے ہیں
قواس کی دید بھی بھی ہے کہام نہا دوئی طبقہ اصل اقدار کو چیوڈ کر ایک بار پھر زمانہ جا بلیت ک
قد روں کو اپنا چکا ہے۔ اور یہ قدرین ان میں ما دی غرائف کی دید سے خوب پروان چڑھ جیکی ہیں۔
انسانی شخصیت کا معیار دنیاوی مال ومقام تر ار پاچکا ہے۔ اسلام اوروطن کی جڑیں کھو کھلی کررہے
ہیں۔ کے ونکہ وہ علم ہتقوی ہو حیدا ورفعنیات کو بھرنظر انداز کریکے ہیں۔ کو نکہ اُن کی مجلس بھل

ہوئے پکارنا عبادت بہل ہے۔ مقبول بند سے دعا کی قبولیت کاوعد منسا ،۱۴ میں ہے۔

**@**71**@~@** 

اگر آپ ان تمام تر آئی آیات کا جن عی افظ یموت عبادت کے معنی عی استعال ہوا

ہے فور کے ساتھ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آیات یا تو خداوید عالم کے بارے عی

ہیں ۔جس کی الوہیت ، ربو بیت اور مالکیت کے سارے موحد معترف ہیں یا وہ ان بتوں کے

بارے علی ہیں جن کی پرستش کرنے والے انہیں میرے خدا ، مقام شفاعت کا مالک ہجھتے ہیں۔

است میں شرک کیلے ان آیات سے استدلال کیا والیاء عمل سے کی کو پکا منایا ان عمل سے کی

سے استفا شکرنا کو انہیں کی عمل بھی میں مفات نہیں یائی جا تمی، واقعا تھرت انگیز ہے۔

تو حیداولیاءاللہ کاشرب ہے۔وہلذت آشنائی ہے جواولیا ماللہ کودوعالم کے خوف وغم سے بے نیاز کرکے بندگی کے اطوار سکھاتی ہے اور انہیں استفتاء کے بلند مرتبے پر فائز کردتی ہے۔اوردنیا کی کوئی طافت انہیں اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی۔ کیونکہ تو حید مرد فقیر کی بیبت وسطوت بن جاتی ہے۔

# تمام اولیاء کی دعوت کاخمیر توحید ہے

تاریخ اولیا ونظا عدی کرتی ہے کہ ان سب نے اپنی دون کا آغاز تو حیدے کیا۔ در هیقت انسانی معاشرے کی کمی متم کی اصلاح اس دون کے لیفیر ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ معاشرے کی وحدت ، ہمکاری، تعاون ،ایٹا راورفدا کاری سب ایسامور بیں جوتو حید معبود کے سرچشے سے میراب ہوتے بیں۔

ر بی بات شرک کی تو وہ برقتم کی پراگندگی ، امنتا رہ تشاد ، اخداف ،خود فرض ،خود پرتی
اور انھار طلی کاسر چشمہ ہے۔ جو تفس خود کوراور خود غرض ہووہ صرف اپنے آپ کود بھتا ہے اور وہ
ای بناپر شرک ہے تو حیدا یک تفس کے وجود کو معاشر ہے کہ وسطے سمندر شی سال کردیتی ہے۔
موحدا یک عظیم وصدت کے موا کہ تھیں دیکھا ۔ یعنی وہ سار سانسا نو لیا وربندگانی خدا
کو ایک معاشر ہے کی صورت میں دیکھا ہے ۔ اصلاتی پروگراموں کو سب اولیاء نے کیس ہے

میں تو حیداور شرک کے باب میں مجے معرفت حاصل کرنی جانے کہ کہاں ثان اخضاص ہے، کہاں انعام اشتراک ہاور کہاں فیض انعکاس کی جگرتو حید شان الوہیت کے ساتھ عدم شراکت کا آئیز دار ہوتی ہا ورکی جگہ ہراس کی تو حید شان ربوبیت کے ساتھ اپنے مربوب من نہایت ومظہریت کا جلوہ دکھاتی ہے۔ کی جگداس کی عظمت تہاو بکتا ہوتی ہاور کی مجكه خود ماكل برعطاره كسل يسوم هو في شدادك جلوے على بحق بوتا بهاورفسى انفسسكم افىلا تبصرون كے ظارے على بحى وہ ليسس كمشله شى كهدتك على بحى إور مَثَل نُورِهِ كَ مشكواةٍ كَوُحِنَكُ عَلَى عَلَى وولا تسلوكه الابصارى ثان عَلَ بَي إور ايستما تولُّو فَيْمٌ وَجُهُ اللَّه كَاآن إن عَن مِي وواجيدا زوائم وكمان مجى إورقريب ازرك جال مجى ۔وہ ورائے رکان ولا رکان بھی ہاور جلیس حلقہ بندگان بھی۔وہ مستغنی از خلف ویمین بھی ہاور خودمقتم وبإرامن بھی ۔وہذا کر بھی ہے ذکور بھی ۔ طالب بھی ہے مطلوب بھی محت بھی ہے محبوب بھی ۔وہ خہاس اوار سلوق بھی ہے اور خود کسی کا صلوق خوال بھی جی کہوہ خود سلام بھی ہے اور سلام سيج والابحى الغرض وه جس موه معاملها به كرو موها لك وعنا راورقا در مطلق ب توحير اس کاحق خالص ہے اورشرک اس کی فنی کال کوئی حتی فیصلہ کرنے سے قبل اس کے سارے فیملوں کونگاہ علی رکھنا جاہے ۔ یس ہم دفاع تو حید علی انکار ربوبیت ندکر بیٹھیں اور دیشرک کے جوش عن الكارمجوبية ندكر بينيس (ما خوذا زكتاب التوحيد ماز شيخ الاسلام واكترمجر طابرالقا دري)

# اوليا ءالله كي آزمائش وابتلاء

جو شخص اصلیت اور حقیقت سے بے خبر ہواس کو کسی کی آنمائش یا احمال کی ضرورت ہوتی ہے ۔ خداو غد تعالی کہ جو ہر شے کی خلقت سے قبل اور اس کے بعد بھی اصلیت سے کماھنہ واقف ہے ۔ کسی احمان وآنمائش کی کیا ضرورت ہے ۔ کیا وہ اولیا عاللہ کی لیافت و قابلیت سے ممل طور پرواقف اور آگا ہیں ہے۔ ے کونکہ پروگ اول چکاچ نہ میں کھو بچے ہیں۔ کتاب سے پیمر بے گانہ ہو بچکے ہیں۔ جب تک ان کی بچی حالت رہے گی۔ اس عظیم علمی کا انہیں خمیا زہ بھکتنا پڑے گا۔ جب تک اپنے وجود پر تو حد کی تحرانی کا آغاز نہیں کریں گے اسوفت تک اللہ کا لطف و کرم ان کے شال حال نہ ہوگا۔ کیونکہ اِن اللّٰہ کلا یُغیبُر مُما بِقَوْمِ حَشَّی یُغیبُرُوا مَا بِانْفُر لِهِمَ اَن ) (جیمیااللہ اس کو الله الله تو می کا اللہ کہ کلا یُغیبُر مُما بِقَوْمِ حَشَّی یُغیبُرُوا مَا بِانْفُر لِهِمَ اَن الله الله الله تو می کا اللہ کہ کا یُغیبُر مُما بِقَوْمِ حَشَّی یُغیبُرُوا مَا بِانْفُر لِهِمَ الله الله تو می کا اللہ کہ کا ایک تاب میں تبدیلی ندلائے ) قبلہ عالم سے کا انسانی اقدار ایعن علم میں معاشر سے کی تقد رواں کا نظام ورست نہیں ہوگا۔ وہ معاشرہ کی تقد رواں کا نظام ورست نہیں ہوگا۔ وہ معاشرہ کی تقد رواں کا نظام ورست نہیں ہوگا۔

**€** 73 **3}•€** 

ولایت مفات مثمر کہ علی ہے ہاں کا ثبوت اللہ تعالی کے لیے بھی ہے، رسول اللہ تعالی کے لیے بھی ہے، رسول اللہ تعالی کے لیے بھی ہے، رسول اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے، جبرائیل امن اللہ کے لیے بھی ہے، اور صالحین کے لیے بھی ہے سیاس مرآئی ہے اور صالحین کے لیے بھی ہے۔ مرآئی ہے اور صالحین کے لیے بھی ہے۔

ولایت الی اولایت رسول اولایت جرائیل اورولایت صالحین کامعتی ثان اکیفیت،

ا بیت اصلیت و هیقت اوراطلاق کے عنبارے ایک دوسر سے جدا اور مختف ہے ۔ ولایت
الی جس معتی اور ثان کے ساتھ اللہ تعالی کے لیے تا بت ہاں معتی اور ثان کے ساتھ اللہ تعیر اللہ

کیلے لی بھر بھی اور ثان کے ساتھ اللہ تعالی می رحمت ، حیات ، کی و بھرا و ، کلام جسی دیگر مغات مشتر کہ کا ہے ۔ وہ خالق کیلے بھی تا بیت بیل ۔ اگر ای ثان اور هیقت و معنویت کے ساتھ تھوق ت

اس کے برکس اگر بیٹا نیم مختف حقیقت اور مختف معنی میں دونوں کیلے شلیم کی جا کی آو برگزشرک ندہوگا بلکہ اے میں آو حید کہا جائے گا۔ جس کی روے اللہ بھی ولی ہے ، بندہ بھی ولی ہے ، بندہ بھی ولی ہے ، بندہ بھی ولی ہے ، اللہ بھی صاحب حیات ہے بندہ بھی صاحب حیات ، اللہ بھی رحیم وکر یم ہاللہ بھی سمتے وبصیر ہاللہ بھی سمتے وبصیر ہاللہ بھی صاحب کلام رحیم وکر یم ، اللہ بھی سمتے وبصیر ہیں میتے وبصیر ، اللہ بھی صاحب کلام اور بندہ بھی صاحب کلام ، گران کا معنوی اطلاق مختف ہوگا۔ خلا صربیہ وا۔ مدارشرک کمیت برنہیں

متحق قرارنه بائے۔

الله تعالی احمان اپنی اطلاع کے لیے تہیں ایما بلکہ مغات بالمنی قبل کی صورت عمل طاہر کرنے کی کے اللہ علیہ کا استحقاق بیدا ہو ۔ یعنی روب تسلیم کی پرورش کر کے مرحلہ فعالیت تک پہنچائے تاکد اپنے کمالی منزل کی طرف قدم پڑھائے۔

معائب كذريع آزائش

البقرة٥١

الملكار

اولیا ماللہ حوادث و مشکلات کی بھٹی عمی آؤت واستقامت حاصل کرتے ہیں اوراس
بات پرقادر ہوجائے ہیں کہ راوز ندگی کی رکا وٹوں کو شکست دے کراپے لیے مقام سعادت حاصل
کر ٹیس ۔ اولیا ء اللہ سعادت کے خواہش ند ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالی انسان کی زندگی عمل
تربیت و پرورش کی جو بنیا در کھ دیتا ہے وہ اس کیفیت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اُٹھاتے ہیں ۔
ضومی مہارت حاصل کرتے ہیں اورائی مزل جوذات خدا ہے، واصل ہوجاتے ہیں ۔
ایس کو بجول جائمیں ہم استحد تو بے وہ نہیں
وہ بھی برنھیں ہے غم جے ملا نہیں
وہ بھی برنھیں ہے غم جے ملا نہیں

ا۔ ہجرت پردلی کے دکھ بنے کے باوجودو داینے اور پرائے لوگوں کا انجام دیکھتے ہیں۔

۲ یاری دوبترانارال دے۔۔۔ماڈاد کھ عود سود کے روندے پقر پیاڑال دے

> ۳\_صدامبر مبراورکامیا بی قدی دوست ہیں۔ ۴- تبلیغی دورہ جات

امتحان کےاسباب

احمان دويس سايكسب كى يارلياجا تا --

الف: ایک وجہ تو متعلقہ شخص کی اس قابلیت اور لیافت ہے آگی ہے جو اس کو مل ہے۔

ب دوری دیدیمطوم کرنا ہوکہ وہ قض اپنی باطنی لیا تق اور وجدان کو کس صد تک ہوئے کارلاسکتا ہے۔ اگر منزل احتجان درمیان عمل ندر کی جائے تو وجدان وقا بلیت ایک اوہ خام کی ماندانسان کی روح و فنس ماطقہ عمل پوشیدہ اور خوابیدہ درہ جا کی گے۔ لہٰذا احتجان بی وہ کیفیت و ضرورت ہے جس کی مدد ہے انسان کی قابلیتوں کو عملی طور پر ہروئے کارلایا جاتا ہے تا کہ وہ اس فرورت ہے جس کی مدد ہے انسان کی قابلیتوں کو عملی طور پر ہروئے کارلایا جاتا ہے تا کہ وہ اس فرورت ہے۔ در ایع ہے منزل کمال تک رسائی حاصل کریں ۔ دوسر کے فنطوں عمل بندوں کے احتجان و آنمائش سے باری تعالی کا مقصودا ہے بندول کی استعدادوں کی تربیت اور پر ورش ہے۔

وضاحت

جس دن انسان اس دنیا علی آگھ کھولا ہے وہ اپنے اخر تجب خیز استعدادوں اور امکانات کا ایک ذخیرہ لے کرآتا ہے۔ تمام کمالات انسانی اورفضا کل اخلاقی استعداد فطری کی شکل علی اس کے وجود بالمنی علی موجود ہوتے ہیں۔ ان کی سرشت ان کمالات کا مجموعا وران بی سے خمیر شدہ ہوتی ہے۔ بیاستعدادی انسان کے اغرز برزشن ذخار کی طرح ہوتی ہیں جو تضوی وسائل کے افغر فاہر نیس ہوتی ہیں جو تضوی وسائل کے افغر فاہر نیس ہوتی سے نہیں تو تو واستعداد کے مراحل سے گزر کرم حلہ منالیت تک پینی ہیں۔

ظاہر ہے کہ جب تک انسان کی بیاستعدادی مرحلظہورو شہود میں آئیں گی ہرگز تکال وارفقاءاورو چودخارتی نہ پاسکیں گی اوران کے نتیجہ عمل ایر و تواب مرتب نہ ہوگا۔ آزمائشوں کا متصد سے ہوتا ہے کہ وہ تمام مغاب عالیہ جوانسان کے مرکز وجود عمی ود بیت کی گئی بیں اُن کی پرورٹی ہواور خودانسان کی تربیت انجام پائے۔ اگر تکالیف و آزمائش نہ ہوں تو انسان کے مرکز وجود عمل پائی جانے والی قابلیت و لیافت بھی بھی سائے نہ آپائیں اورکوئی شخص کی طرح انعام کا

## توحیدے غفلت اوراس کے نمائج

مجھی آق ایما ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے زندگی کے تمام درواز سے ہند ہوجاتے ہیں اوروہ جس کام عمل ہاتھ ڈالا ہے اسے بند دروازوں کا سامنا ہوتا ہے اور بھی اس کے برنکس وہ جدھر بھی جاتا ہے ہرطرف اپنے لیے دروازوں کو کھلا ہوا پاتا ہے۔ ہر کام کیلئے حالات سازگار ہوجاتے ہیں ۔اورکوئی بندش اس کے سامنے نہیں ہوتی ۔اس حالت کو وسعت زندگی کہتے ہیں جبکہ پہلی حالت کو زندگی کی تنظی تے بیر کیاجاتا ہے۔

مجمی دولت کی ریل بیل عمی حق اور الله نیخ زندگی کواس پر تک کردیت ہیں ۔ اکی زندگی کواس پر تک کردیت ہیں ۔ اکی زندگی ہے کوئی فائد و نہیں اٹھا سکتا ۔ بلد اس کی زندگی تو فقیروں کی طرح بسر ہوتی ہے لیمن اس کا حساب سر ما بیدواروں کا ساہوگا۔ انسان الی تختیوں عمل کوں گرفتار ہوجا تا ہے ۔ اس کا اسمل عال تو حید ہے رُوگر دانی ہے ۔ تو حیدروح کیلئے آرام و سکون اور تقوی کا کاباعث ہے اور اس کو بھلا دیتا ہے تو وہ اپنی ذمہ اضطراب خوف اور پر بیٹائی کا سب ہے ۔ جس وفت انسان تو حید کو بھلا دیتا ہے تو وہ اپنی ذمہ دار یوں کو بھلا دیتا ہے تو وہ اپنی ذمہ دار یوں کو بھلا دیتا ہے اور وہ شہوات ، خواہشات ، حرص اور طبح عمی فرق ہوجا تا ہے ۔ یوں اسکی دار یوں کو بھی ہوجا تا ہے ۔ یوں اسکی ذریق ہوجا تا ہے ۔ یوں اسکی ذریق ہوجاتی ہے کوئکہ روحائی تو عمری فعیب نہیں ہوتی ۔ مگر وہ شخص جوتو حید پر ایمان رکھتا ہے۔ اسکی یا ک ذات ہے دل لگا تا ہے وہ تمام پر بیٹانوں عمرا مان یا تا ہے۔

گر جب معاشرہ بھی تو حیدے منہ پھیرے ہوئے ہوتو مئلہ اور بھی وحشت ماک
ہوجاتا ہے ۔ پورا معاشرہ پر بٹانی کی حالت عمل زندگی بسر کرتا ہے ۔ سب ایک دوسرے ۔

ڈرتے ہیں کی پر کوئی اعما دنیس ہوتا ۔ تمام تعلقات ذاتی مفادات کے گور پر گردش کرتے ہیں
اُن کے گھروں کے احول عمل نہ فور مجت ہاور نہ بی نشاط بخشش بیاں کا رشتہ ۔ ہاں یہ ہے تو حید
سے انج اف والی زندگی!۔

قبلهٔ عالم me و عظیم انسان تے کہ جن کی نظر عمل تمام دنیا درخت کے ایک ہے ہے مجمی کم قیمت ہے جو شخص اُن کی زندگی کواپنے لیے نمونہ عمل آمر اردے اوراس طرح سے تو حید کے قو حید شاس الجھی طرح جانے ہیں کہ کوئی چیز بھی هذا کے ادادے کے سامنے پیچیدہ نہیں ہے۔ مشکلات و حوادث جنے بھی خت اور در دنا کے بول اور ظاہری اسباب وعلل جنے بھی محدودہ نا رسانعوں اور کا میابی وکشائش عمل کتی ہی تا خجر بوجائے ۔ ان عمل ہے کوئی چیز بھی لطف پر وردگار پر امیدر کھنے ہے مانے نہیں ہوسکتی ۔ وہ جانے ہیں کہ بیونی هذا ہے جونا بیا آگھ کو پیرا بن کے ذریعے دوئن کردیتا ہے ۔ حدائی ہے بھر وح دلوں پر مرہم رکھتا ہے اور جا تکاہ تکالیف کو شفا بخشا ہے۔ بہت ساری مشکلات اور دوح فرسا پر چٹانوں نے انہیں گھررکھا ہوتا ہے ۔ ایسے عمل جو ذات ان کے تسکیین قلب کابا عشر فتی ہے وہ ضداکی ذات ہوتی ہے۔

اولیا ہے مقابلہ میں کالفت کرنے والوں کی صفِ اوّل میں جنوں آر آن ہی مقابلہ کی بیلی صف میں کھڑے ہونے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آر آن ہی میں من میں کھڑے ہونے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آر آن ہی منظم ین (مہا ۱۳۳۳) سے اور بھی منظم ین (مہا ۱۳۳۳) سے اور بھی منظم ین (مہا ۱۳۳۳) سے اور بھی منظم ین (مہنون ۱۲۷) کہتا ہے ہیالفظ آو آن اشراف کی جنیت کی طرف اشارہ ہے جن کا ظاہر آتھوں کو بھلالگنا ہے لین ان کاباطن خالی ہوتا ہے ورود سرالفظ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن ا ذفیت میں زندگی ہر کرتے ہیں اور مست و خرورہ وری وہاتے ہیں اور آئیس دوسروں کے دکھ در دکی کوئی خبر میں رہتی اور تیر رالفظ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو کروغر ورکی ہواری پر سواری و کر خد ااور ظاتی خدا سے دور ہوجاتے ہیں ۔ آو حد کے باب میں اکثر خرابیاں ان می طبقوں سے قوت حاصل کرتی ہیں ۔ مال و دولت اور مقام و مرتبہ میں مست ہو کر خدا کو بھول جاتے ہیں ۔ اللہ والے آئیس یا دولائے ہیں کدا یک و درا سے جو کے سے فیر حیات لیٹ دیا جاتا ہے ۔ وفر رہام درہم برہم یا دوجاتا ہے اور اندان کا سارا مال ودولت ایک ماعت سے بھی کم وقت میں بابود ہو سکتا ہے۔ مقابلہ ورہو باتا ہے وفر رہام درہم برہم ہوجاتا ہے اور اندان کا سارا مال ودولت ایک ماعت سے بھی کم وقت میں بابود ہو سکتا ہے۔ وہو باتا ہے اور اندان کا سارا مال ودولت ایک ماعت سے بھی کم وقت میں بابود ہو سکتا ہے۔

یدی خطت ہے جولوگوں کودائن گیرہوجاتی ہے۔اپنے آپ کوبے نیاز خیال کرنے لگ جاتے ہیں تو حید کے علمبر داراس خطت، بے خبری سے آگاہ کرتے ہیں۔اور کلمہ کی قدرت سے خالفوں کی ناک کورگڑ کرد کھدیے ہیں۔ نہیں کرسکا اوروہ ٹھکا نائنس برئی کے سوااور کچھ نہیں ۔وہی چیز کہ خود شیطان جس کی وجہ سے اپنے مقام سے گر گیا اور فرشتوں کی صف اور قرب الجی سے رائدہ ہو گیا۔

منس پری توحیدے محرومی کا سبب

نغس پرخی تو حید کے حجا دراک کوانسان سے سلب کرلیتی ہےا ورانسان کی آنکھوں اور عمل پر پر دے ڈال دیتی ہے۔

#### خداکے مقابل

نفس بری انسان کواللہ سے مقالبے کے مرسلے تک لے جاتی ہے جیما کہ خواہش برستوں کا پیٹوالیعنی شیطان اس منحوں انجام سے دوجا رہوا اور حضرت آدم مل کو بجدہ کرنے کے مسئلے برأس نے حکمت هذاوندی براعتراض کیا اوراسے فیر حکیمان سمجھا۔

## ہوں پرتی کاانجام

اس حد تک منحی اور دردنا ک اورخطر ماک بوتا ہے کہ مجی ایک لو کی نفس پر تی انبان کوز عد گی بھر کی پھیائی اور عدا مت ہے دوجا رکر دیتی ہے ۔ اور بھی ایما ہوتا ہے کہ ایک لمحے کی نفس پر تی انبان کی ساری زعد گی کے نتائج اوراس کے اعمال صالحہ کو تا ہوور با داور ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ ساتھ دل لگالے کہ سارا خیال اس کی نظر میں حقیر ہوجائے۔وہ کوئی بھی ہواس کی زغر گی کشادہ اور وسطح ہوگی۔ ساتھ دل ک وسطح ہوگی لیکن جولوگ اِن نمونوں کو بھلا دیں وہ بہر حال تنگی حیات میں گرفتار ہوئے۔منگانی شریف میں انسان کے تو حید کے ساتھ منظے روابلا اور تعلق پیدا ہوتے ہیں۔ بہی ارتباط اور تعلق زغرگی کی را ہوں کو کھولنے والا ہے۔

تربیت کے فاظ سے بیالی جگہ ہے جو ہمارے نفوں کی تہذیب کے لیے ہے۔
معنوی، روحانی اورتو حیدی درآ ہدات کونب کرنے کے لیے بیا کی تجارت خانہ ہے۔ انسان کی طرح طرح کی ضروریات کی پیدائش کے لیے ایک ذرخز زمین ہے۔ یہ جگہ بچائی کا گھر ہے۔ جو اس سے تی بولے تو شرآ فرت حاصل کرلے اور وعظ و سیحت کا گھر ہے جو اس سے تو شرآ فرت حاصل کرلے اور وعظ و نصیحت کا گھر ہے جو اس سے نعمت حاصل کر سے۔ قاطے اس گھر کی طرف بینہ سے بچا جا رہے بین کے بول سے نعمت حاصل کر سے۔ قاطے اس گھر کی طرف بینہ سے بچا جا رہے بین کے ویک وہ بچھ جا ہے بین کے ویک ایسانیس بیدا ہوئے کہ فضول جچھوڑ دیئے جا کیں گے۔ کیا ایسانیس ہے کہ اس کا عاشوں کے سواکسی کونیس ملٹا اور اس کے بھال کا فظارہ اس کے عال کا فظارہ اس کے عالی کا فظارہ اس کے عارف کے سواکنی کونیس ملٹا اور اس کے بھال کا فظارہ اس کے عارف کے سواکنی کونیس ملٹا اور اس کے بھال کا فظارہ اس کے عارف کے سواکنی کونیس ملٹا ور اس کے بھال کا فظارہ اس کے عارف کے سواکنی کونیس کی سواکنی کی سواک کی کیسان کی سواکس کی سواکنی کونیس کی سواکس کی سور سواکس کی سور سواکس کی 
# خواہشات نفسانی سب سے زیادہ خطرنا ک بت ہے

قبله عالم منگانوی سے ایندیدہ ترین بہتوں سے ایندیدہ ترین بہت کہ جس کی جادت کی جاتی ہے تان کی اس بات میں درہ بحر مبالغہ خرین بہت کہ جس کی حبادت کی جاتی ہے تشمیر میں گائے ہے ہے اُن کی اس بات میں درہ بحر مبالغہ خبیل ہے تک کی تاریخ کی ما میں ہے کہ وقت ایس ہے کہ کہ بہت ایس جی ترین جی جن کی اپنی کوئی خاصیت اور خصوصیت نہیں ہوتی ایس خوا ہشات نفسانی کائٹ گراہ گس ہے۔ اور ختلف گنا ہوں اور گراہیوں اور بے راہروی کی جانب لے جاتا ہے۔

# شيطان كيلئے مؤثرترين راسته

شیطان کے عمل وظل کا مؤثر ترین راستہ خواہشات کی اطاعت ہے کونکہ جب تک انسان کے اغررونی وجود عمل شیطان کا ٹھکانہ ندہو۔اس وقت تک وہ دلوں عمل وسوے پیدا وفي في كرم

# حضرت پیرمحد کرم حسین m

ڈاکٹرسید محمد قمر علی زیدی 🖈

انسان پوری کا نتات عمی ایک ایک گلوق ہے جے اس کے خالق نے دیگر گلوقات پر
ایک فغیلت اور برتر ی بخشی ہے کہ ساری کا نتات کا سرکز بنادیا ہے، اورا سے اپنی معرونت کیلئے بی
فنخی فر مایا ہے ۔ خالق کی معرونت عمی اسے جو اعزازات عطافر مائے گئے ہیں وہ بھی جیران کن
ہیں اور پرجی انی بیعتی بطی جاتی ہے جب اس کی معرونت کی منازل بید حتی ہیں اور جننی جننی منازل
بید حتی جاتی ہیں خالق آدم کا کرم بھی تر یب ترین ہوجاتا ہے۔

کرم کی منازل بھی انہیں لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جن کی سعادت ازلی ہوتی ہے وہ گروہ جو سعادت ازلی کی نعمت سے بہر وور ہے، وہ گروہ محبوباں بھی شارہوتا ہے۔ان کو خلوت کی جو نوٹ سے بوقی ہیں اور جلوت بھی ان کی جو نوٹ سے بوقی ہیں اور جلوت بھی ان کی جو نوٹ افرائی فر ائی جاتی ہوتی ہیں اور جلوت بھی ان کی جو نوٹ افرائی فر ائی جاتی ہوتی ہے گروہ سعادت افرائی فر ائی جاتی ہے وہ بھی انسانی معاشر سے کا اعزاز اور بلندی کا مظہر ہوتا ہے گروہ سعادت نشان اپنے خالتی کا مختب نمائندہ ہوتا ہے اور اس کے ذمہ میکام لگا دیا جاتا ہے کہوہ دیگر محلوقات تک اللہ تعالی کا تعارف اور بیغام پہنچا دیں ، بھی گروہ صالحین کہلاتا ہے،ای گروہ کو تحقین کانام دیا جاتا ہے اور کو کو تحقین کانام دیا جاتا ہے اور کی گروہ صالحین کہلاتا ہے،ای گروہ کو تحقین کانام دیا جاتا ہے اور کی گروہ کی گروہ صالحین کہلاتا ہے،ای گروہ کو تحقین کانام دیا جاتا ہے اور ای گروہ کو کو معادقین کہا جاتا ہے۔

صالحیت بقتو کا اور صداقت ایمانی کی منازل نمیب ہوتی بیل آو ایک درجہ اعتبار آجاتا ہے۔ای درجہ اعمار کو تبلغ وزیت کا مرکزی نظافر اردیا گیا اور تقین کی گئے ہے کہ گروہ صادقین کی معیت اختیار کی جائے ،آیت: یہ آیسا الدینی نی آمن کو اقد قوا اللہ و کو تو تو الم تعلیمین معیت اختیار کی جائے ،آیت: یہ آیسا الدینی کی ایمان کی درجات منگت کی درجات میں جائے ہوئے ہے اور تحیل ایمان کے درجات

المروفيسر شعبة ولي بنجاب يوغورى لامور

کاسٹر شروع ہوتا ہے، معیت وسنگت کیلئے محبت ایک بنیا دی شرط ہے، محبت کے تمام طریقے اور مختف غراز شخصیت کے چراغ ہے وجود دیگر کی روشنی کیئے محفوظ اسباب مہیا کرتے ہیں۔

ایمان پروری کا بیا از دارا رقم، صغری مجانس اور مجرنبوی و کرتر بیت گاہوں ما خوذ ہے۔ صوفیا عاسلام بہت بی باریک بنی سے ہر دور بھی تجدید واجتباد سے کام لیتے ہوئے ایمان کی افزائش کیلئے اصلاح وتر بیت کامر بوط نظام جاری رکھا ہے۔ بیمر بوط نظام مختف ادوارا ور خطہ بائے زیمن کے فقاضوں کی نزاکوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس احسن اغداز سے جاری رہا کدائس کی برکات کا فینان ان خطوں کو بھی نفیب ہوا جہاں خود پرتی اور بہت پرتی کے جاری رہا کدائس کی برکات کا فینان ان خطوں کو بھی نفیب ہوا جہاں خود پرتی اور بہت پرتی کے کم رسانہ چر سے تھے۔ اس نظام کرم بار کا سلمہ نوران مردہ داول تک بھی پہنچا جن میں حیات ایمانی کی رش تک نظر نہیں آتی تھی۔ بیتو ایک جیران کن نظام ہے جو تاریخ کی چیرہ و دستیوں اور جغرافے کی تقین طرز رکاوٹوں کو حصائے محبت سے دور کرتا ہوا ایسے فاموش اغداز سے سنر کرتا ہوا کے کی تقین طرز رکاوٹوں کو حصائے محبت سے دور کرتا ہوا ایسے فاموش اغداز سے سنر کرتا ہوا تھی کہ فینان نظر کی شارع سنر کرتا ہوا قلب کی گیری منزلوں میں اتر جاتا ہے ، ای نظام کو نظام بیت سند تر بیت سے تعیر کیا جاتا ہے۔

سلسله مبارکرقا دربید علی مجد داعظم حضور سیدی عبد القا در جیلانی الفوت الاعظم اساک فیضان ایمان نشان بهت بی زورول برب ، عالم اسلام کے مختلف خطول بر نبایت منظم اور آحست روی سے اپنے لئے راسته بناتے ہوئے اسلام کی آقاتی تعلیمات کے دفائی اور پجر پیشقدی کے کرنار حا ہے۔ دین وشریعت کے اعتقادی جملی اور ساتی مسائل برغور داوجہ اور پجران کا حب قنا ضا مل سوچنا ندمرف سوچنا بلکہ ان کو اعتقادات کی زمین عمل پوری محنت اور دورا ند کئی سے معمل کریا تھونیا ہے اسلام کا کام ہوتا ہے۔

دین کی حقیقت کا سیق اگرز کیفس وقلب کی روثنی میں پڑ حاجائے تو روثن عمل کی ابتدا نیت سے بی ہوجاتی ہے۔اگرز کیرحاصل نہ ہوتو محض خوش جی اور باطل دیوی کے سواا ور پچھیسر نہیں آتا ،ای بے برکت صورتحال کوخام خیالی ،خام عملی نے تبیر کیا جاتا ہے۔ ہر دور میں نفس و وفي في كرم

رسول آخرالز مان می این حیات ظاہرہ عمدای روش تربیت کا اہتمام المرایا کہ ہمدونت خیری اشاعت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، لین محض لائٹ عمل ندہو بلکہ قالی عمل ہو۔ معروفیائے اسلام نے ای بنیا دی ترخی اعداد اور تھم کی کا ل اجاع کی اور جس خطے عمل بھی پہنچ وہاں انہوں نے انسانی زعدگی کو آسمان اغداز ملاحظہ کیا اور حسب ضرورت ان عمل دین کا شعوراور عمل انا ردیا۔

جندر ظرف کمتی ہے ہر اک کو دولت ستی در پیر مغال سے کب کوئی ماکام جاتا ہے

خطہ بنجاب میں سلسلہ عالیہ قادریہ کے اغراز تبلغ وار شاونے سادہ لوج ویہا تیوں کی تربیت کا ایسا جاذب قلب متعارف کروایا کہ روش قلوب کی دنیا آبا وہونے گئی۔ برصغیر می اسلام کی آمد کے بعد نہایت ضروری تھا کہ مض مام کے مسلمان بی ندیوں بلکہ ان کے اذھان و قلوب کو پوری قوت سے ایمانی روشنی اوراعقاد کی ہوائت عطا کی جائے اور ریمام باعمل حقیق صوفیاء کرام بی انجام دے سکتے تھے فقہ و میرت اور تصوف کیام پرمسلمانوں کو تربیت کی جانب را فوب تو کیا جاتا ہے لیکن پھر نجانے کیا ہوتا ہے۔ روس ویت وین مختلف کر وہوں کو جنم دینے کا نتیجہ مطاکر تی ہوا تا ہے لیکن پھر نجانے کیا ہوتا ہے۔ روس ویت وین مختلف کر وہوں کو جنم دینے کا نتیجہ مطاکر تی ہوا در یہ بیت بین کی جانب مطاکر تی ہوا تا ہے اور یہ بیت بین کی جانب

سلسلہ عالیہ قادر میہ ویا دیگر سلاسلِ تصوف سب کی تعلیمات کی بنیا داور خلاصہ میہ کہ انسانوں سے بیاراس لئے کرو کہ وہ تمہارے خالق کی تخلیق کا شاہکار جی ۔ بات تو پہناب کے صوفیا و کے ارب شاہد ہے کہ موری تھی ری قرم خراک رہا ہے ان کردیا ۔

صوفیاء کی بات تو ہزار داستان کو جا ہتی ہے فی الحال تو ہمیں پنجاب کے جنگی علاقے جنگ کے ایک کے خاموش منگسر المواج مستورالحال وُرولیش کی اس سی مخلور کا ذکر مقصود ہے جس نے بہت بی سادگی ہے ، دین وائمان کی حفاظت کیلئے اپنے کام کو جاری رکھا۔ یہ خطہ جنگ دی کی بہت بی سادگی اور فرجی افترات کا بہت بردا مرکز رہاہے۔ وقاً فو قاً اصلاح وتجدید کیلیصوفیائے کرام کا

شیطان کی مزاحت کے سب صوفی و ملاکوائ طرز کی خرابی سے دوجا رہونا پڑتا ہے اورای طرح کے صوفی و ملا خود گلبدائتی سے تو بے خبر ہوتے ہیں لیکن نجانے کس زعم نعس کے استارے پر وہ تبلغ و ہدائت کا علم تھام کر تھو ت ہدا ہونے کا اعلان کرتے ہیں ،اور ریا یک گرمی با زار کا سمال ہونا ہے۔ خام خیالی بالا خریاتس نتائج کی فعمل لے کرا تی ہے اور معاشر سے بھی فساد تھیے۔ فلا ہر ہوتا ہے، مراکز رشدا پی تمناؤل کی تحیل کا مصدر میں کررہ جاتے ہیں۔

بات افکارے افراد تک آجاتی ہے۔ افکار کا مقام فراموش ، اعمال کے تعبورے کئی کترا تا اور وجود کی صالحیت ہے چیٹم پوٹی کرتے کرتے بس فر داور محض فر دبنی روجا تا ہے۔ میطیت ونٹس کی آقو تیس اس فر دبر طبح سازی کرتی تیں اور یوں منزلی تقرب دورے دوریوتی جاتی ہے۔

یہ تصدیر دور علی برئی ہوئی مشکلوں علی جاری رہاہے، اصلاح کے ام پر مرتب اور مربوط راہ فساد پر بمیشہ بی روائق ربی ہے۔ صوفی وطلا کا فساد، تبلیخ وہدا ئت کے داست علی کو ہے گرال من کر دکوت وعمل کی ترقی کو بسیا کئے ہوئے ہے، البتہ فطرت کا سنر کسی بھی صاحب خلوص کو اپنے کاروانِ ہدایت علی شامل کر لیاتہ خمروفلاح کا راستہ کھلار ہتا ہے۔

بزرگان دین کے مزارات سے فوض و فیضان کی ہرکات اپنی جگہ درست ہیں لیکن یہ
ایک علیمد مباب ہے کتا ہے فیمر و عافیت کا، جبکہ ظاہری محبت و تربیت کو کسی طرح بھی فراموش کریا
کیوتر کی طرح آ تکمیس موند نے کی طرح ہے، اورا ب خافقاءوں عمی وہی وہ گری تعلیم کے ساتھ عملی
تربیت کا طریقہ بہت کم نظر آتا ہے ۔ یہ معدا فت اللّی خافقا ہ تسلیم کرتے ہیں اور حالات کی تبدیلی اینٹری کو بطور وہ حال استعمال کر کے اس موضوع پر قطر و کلام کا سلسلہ ختم کر دیے ہیں۔ مربید ساوہ آو انتہار کی نعمت کا فائد و فیفا کر مطمئن ہو جاتا ہے لیکن تہذیب جدید سے متاثر قسل جوان قطری و مملی و کر ہو چکی ہے۔ دین
و کیل کی خوگر ہو چکی ہے۔ اس کو اطمینا ان قبی اور سکون وہ فی کیلئے دلیل علی وطریقہ عملی چا ہے۔ دین
کا تصور افکر وعلی ہے۔ اس کو اطمینا ان قبی اور سکون وہ فی کیلئے دلیل علی وطریقہ عملی چا ہے۔ دین
کا تصور افکر وعلی ہی فقاضا کرتا ہے کہ انسان اور انسا نیت کو فروی مطلوب مہیا کیا جائے اور ہر
ز مان و مکان عمل انسا نیت کی برتر کی کا لائے عمل قائی عمل صورت عمل چنش کیا جائے۔

﴿ فَيُحْرِّ فَانِ كُرْمِ

ا یک سلسلہ جاری رہالیکن افسوس مدافسوس یہ کہ جھنگ کا جا کیر دارا نہا حول اورا مگریز کی بخشی ہوئی سیاست کے بے برکت اثرات نے خافقاہ نشین حضرات کواپنی لبیٹ میں لے لیا۔

انمان پوری کا نات میں ایک ایک گلوق ہے جے اس کے خالق نے دیگر گلوقات پر
الی افغیلت اور برزی پخش ہے کہ ساری کا نات کا سرکزینا دیا ہے اورا سے اپنی معردت کے لیے
جی ختی فر مایا ہے ۔خالق کی معردت میں اسے جوامز ازات عطامر مائے گئے ہیں ۔وہ بھی جیران
کن ہیں اور پرجی انی بیٹھتی بطی جاتی ہے جب اس کی معردت کی منازل بیٹھتی ہیں اور چشنی جشنی
منازل بیٹھتی جاتی ہیں خالق اکرم کا کرم بھی تر بیب ترین ہونا جاتا ہے۔

کرم کی منازل بھی انہیں لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جنگی سعادت ازلی ہوتی ہے۔وہ
گروہ جو سعادت ازلی کی نعت سے بہرہ ورہ وہ گروہ مجوباں عمی آثار ہوتا ہے۔ان کو ظوت کی جو
نعتیں نصیب ہوتی ہیں وہ بھی انسانی رفعتوں کا فقیب ہوتی ہیں اور جلوت عمی ان کی جوعزت
افزائی افر مائی جاتی ہے وہ بھی انسانی معاشر سکا اعزاز اور بلندی کا مظہر ہوتا ہے۔ بیگر وہ سعادت
نشان اپنے خالتی کا ختب نمائندہ ہوتا ہے اور اس کے ذمہ بیکام لگا دیا جاتا ہے کہ وہ دیگر محلوقات
کساللہ تعالی کا تعارف اور بیغام پہنچا دیں ، بھی گروہ صالحین کہلاتا ہے۔ای گروہ کو تعقین کا نام دیا
جاتا ہے اور ای گروہ کو صادقین کہا جاتا ہے۔

صالحیت بقتو کا ورصداقت ایمانی کی منازل نصیب ہوتی جن آو ایک درجہ اعتبار آجانا ہے۔ای درجہ اعتبار کو تبلیخ وٹر بیت کامر کزی نظافر اردیا گیا اور تلقین کی گئے ہے کہ گروہ صارفین کی معیت اختیار کی جائے۔یا ایسا الغیب آسنوا احتوالا الآخر (آیت)۔

معیت اور شکت کی برکت بی سے بیست بیان ایک ابتدا میوتی ہے اور شکت کی برخت ہی ایک ابتدا میوتی ہے اور شکیل ایک ابتدا میوتی ہے اور شکیل ایکان کے درجات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ معیت و شکت کے لیے محبت کے تمام طریقے اور شخف اغداز شخصیت کے چراغ سے وجود دیگر کی روثنی کیلئے محفوظ امباب مبیا کرتے ہیں۔

ایمان پروری کاریا خراز ارقم، صغری مجانس اور مجرنبوی و کی تربیت گاہوں ایمان پروری کاریا خرار مغربی استان کی افزیہ اسلام نے بہت بی باریک بنی سے ہردور عمی تجدید واجتها دسکام لیتے ہوئے ایمان کی افزائش کے لیے اصلاح و تربیت کا مربوط نظام جاری رکھا ہے ۔ بیمر بوط نظام مختف ادوار اور خطہ بائے زیمن کے قاضوں کی نزاکوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس احسن اغراز سے جاری رہا ہے کہ اس کی برکا مت کا فیضان ان خطوں کو بھی نصیب ہوا جہاں خود پری اور برت پری کے کی کر سات کا فیضان ان خطوں کو بھی نصیب ہوا جہاں خود پری اور برت پری کے گرے ان مقام کرم بارکا سلسلہ نور ان مرده دلوں تک بھی پہنچا ۔ جن عمل حیات ایمانی کی دئی تھی نے اس نظام کرم بارکا سلسلہ نور ان مرده دلوں تک بھی پہنچا ۔ جن عمل حیات ایمانی کی دئی تھی گائے تھی ۔

یہ تو ایک جمران کن نظام ہے جو تاریخ کی چیرہ وسیوں اور چغرافیے کی تھین طرز رکاوٹوں کو عصائے محبت سے دور کرتا ہوا ایسے خاموش اغدازے سنر کرتا ہے کہ فیضان انظر کی شارع سے سنر کرتا ہوا قلب کی گھری منزلوں عمل از جاتا ہے۔ ای نظام کونظام بیعت وزبیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

سلسلہ مبارکہ قا دریہ میں مجد واعظم حضور سیدی عبدالقا در جیلائی الغوث الاعظم اللہ کا فیضان ایمان شان بہت بی زوروں پر ہے۔ عالم اسلام کے مختلف خطوں پر نہایت منظم اور آ ہت روی سے اپنے لیے راستہ بنا تا ہوئے اسلام کی آفاتی تعلیمات کے دفائی اور بجر پیش قدی کے کرتا رہاہے۔

دین وشربیت کے اعتقادی عمل اور ساتی مسائل پرغو روتوجه اور پھران کا حسب تغاضہ حل سوچنا ندصرف سوچنا بلکه ان کو اعتقادات کی زعن عمل پوری محنت اور دورا تدلیثی سے خطل کر دینا بی صوفیائے اسلام کا کام ہوتا ہے۔

وین کی حقیقت کا سبق اگرز کیفس وقلب کی روژی عمی پڑھاجائے تو روژی عمل کی ابتدا نیت بی ہے ہوجاتی ہے۔اگرز کیہ حاصل ند ہوتو محض خوش جی اور باطل دیوی کے سواا ور پچھیسر نہیں آتا۔ای بے برکت صورتحال کوخام خیالی ،خام عملی نے تعبیر کیا جاتا ہے۔ہر دور عمی تفس و

شیطان کی مزاحت کے سب صوفی و ملاکوائ طرز کی خرابی سے دوجا رہونا پڑتا ہے اورای طرح کے صوفی و ملا خود گھیدائتی سے قوبے خیر ہوتے بیں لیکن نجانے کس زعم نفس کے اشارے پروہ تبلغ و جدایت کاعلم تھام کر گلوق خدا کے رہبر ہونے کا اعلان کرتے بیں اور بیا یک گرمی با زار کا سمال ہوتا ہے۔ ہام خیالی بالآخر ماقص نتائج کی فعمل لے کر آتی ہے اور معاشروں فسادِ خفیہ ظاہر ہوتا ہے۔ مراکز رشدا پی تمناؤل کی شخیل کا مصدر بن کر دوجاتے ہیں۔

بات افکارے افراد تک آجاتی ہے۔افکار کا مقام فراموش، اعمال کے تصورے کی کترا ما اور وجو دکی صالحیت ہے چیٹم پوٹی کرتے کرتے بس فر داور کھن فر دبی رہ جاتا ہے۔ شیطنت ونٹس کی قو تیس اس فر دبر ملح سازی کرتی ہیں اور یوں منزلی تقرب دورے دور یہ وتی جاتی ہے۔

یہ تصدیر دور علی برنی ہوئی مشکلوں علی جاری رہا ہے۔ اصلاح کے ام پر مرتب اور مربوط راہ فساد پر بمیشہ بی رفق ربی ہے۔ صوفی وطلا کا فساد تبلیخ وہدایت کے رائے علی کوہ گرال من کر دیوت وعمل کی ترقی کو بہا کئے ہوتے جی ۔ البتہ فطرت کا سنر کسی بھی صاحب خلوص کواپے کاروانِ ہدایت عمل شامل کرلے فروفلاح کا راستہ کھلار ہتا ہے۔

یزرگان دین کے مزارات سے فیوش و فیفان کی برکات اپنی جگد درست ہیں گین یہ
ایک بلیحہ ماب ہے کتاب فیر وعافیت کا ۔ جبکہ فاہر کی مجت و تربیت کو کی طرح بھی فراموش کریا
کینز کی طرح آئیس موغہ نے کی طرح ہے۔ اوراب خافقا ہوں بھی وہنی وہر کی تعلیم کے ساتھ
عملی تربیت کا طریقہ بہت کم نظر آتا ہے۔ یہ صدافت اٹل خافقا ہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور حالات کی
تبدیلی وا ہتری کو بلور ڈھال استعال کر کے اس موضوع پر قرو کلام کا سلساختم کردیے ہیں۔ مربیہ
سادہ آؤا مقبار کی نعت کا فائد واٹھا کر مطمئن ہوجاتا ہے گئی تہذیب جدیدے متاثر نسل جوان آگری
و مملی دلیل کی قرر ہوچک ہے۔ اس کو اطمینان قبی اور سکون وہی کیلے دلیل علمی وطریقہ عملی جا ہے۔
دین کا تصور ، قرو عمل کہی قبا ضاکرتا ہے کہ انسان اورانسا نیت کافروغ مطلوب مہیا کیا
جائے اور ہرزمان و مکان عمل انسان نیت کی برتری کا لائٹھ کی قابل عمل صورت عمل ہی کیا جائے۔

رسول آخرائر ال معطی این حیات ظاہریہ میں الی روش تربیت کا اجتمام فرمایا کہ بعد وقت نزیت کا اجتمام فرمایا کہ بعد وقت خبر کی اشاعت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے لین محض لائح عمل ندہ و بلکہ قالی عمل ہو موفیاء اسلام نے ای بنیا دی ترجی اغراز اور تھم کی کا ل ا تباع کی اور جس خطے عمل تھی پہنچ وہاں انہوں نے انسانی زندگی کو آسان اغراز میں ملاحظہ کیا اور حسب ضرورت ان میں دین کا شھوراور عمل انا ردیا۔

# ویدر ظرف کمتی ہے ہر اک کو دولت متی در پیر مغال سے کب کوئی ناکام جاتا ہے

خطہ بنجاب على سلسلہ عاليہ قادريد كا غراز تبلغ وار تاد نے سادہ لوح ديها توں كى رسخير على تربيت كا ابياجا ذب قلب نظام متعارف كروايا كروش قلوب كى دنيا آباد مونے كى برسغير على اسلام كى آمد كے بعد نها يہ تارورى تفاكہ محض مام كے سلمان بى ندموں بلكه ان كے اذہان وقلب كو پور كى قوت سے ايمانى ، روشنى اورا عقادى ہوا يہ عطاكى جائے اور يہ كام باعمل حقيقى صوفيا ءكرام بى انجام دے سكتے تنے فقيد و سرت اور تعوف كى ام پرسلمانوں كوتر بيت كى جانب را غب قد كياجا تا ہے كيان بجرنجانے كيا موتا ہے يہ وقوت دين مختلف كروموں كوتم دين كا تنجيد عطاكرتى ہے اور يہ بيت بينى بوتر ان الله كى اور يہ بين بينى بوتر الله كا الله كيا تھا كہ الله كا الله كا تنجيد عطاكرتى ہے اور يہ بيت بينى بوتر تا ہے يہ وقوت دين مختلف كروموں كوتم دين كا تنجيد عطاكرتى ہے اور يہ بيت بينى بوتر تا ہے ہے۔

سلسلہ عالیہ قادر میہ و یا دیگر سلاسلِ تصوف، سب کی تعلیمات کی بنیا داور خلا صدیہ ہے کوانسانوں سے بیاراسلئے کروکہ وہ تمہارے خالق کی تعلیق کا شاہکار ہیں۔

بات تو بنجاب کے صوفیاء کے بارے علی ہور بی ہے بی گرمتر ضرآن پڑا بیان کردیا۔
صوفیاء کی بات تو ہزار داستان کوچا ہتی ہے فی الحال تو ہمیں بنجاب کے جنگل علاقے جنگ کے
ایک خاصوش منگسر المحر ان مستو رالحال درویش کی اس سی منگلور کا ذکر مقصود ہے۔ جس نے بہت
بی سادگی ہے ، دین وائمان کی حفاظت کے لیے اپنے کام کو جاری رکھا۔ یہ خطہ جنگ دی فی
بیما ندگی اور فرجی افتر ات کا سب ہے ہوام کر رہا ہے ۔ وقافو قاام لاح وتجد یہ کیلے صوفیاء کرام کا
ایک سلسلہ جاری رہائی نافسوس صدافسوس یہ کرچنگ کا جا کیروارا نہا حول اورا تحریز کی بخشی ہوئی

ساست کے برکت اثرات نے خافقانشین صرات کواپی لپیٹ میں لے لیا۔

معاشرتی جربواورخاص طور پر ان پڑھاوگوں عمی ٹائنگی کے ساتھ فعاست طبع کا حال شخص ایک بہت پڑامعر کر سرکر دہاہوتا ہے۔

حضرت بیر تھر کرم تسین خی القادری سے کوئی بہت یوے زمیندار بھی نہیں تھے۔ان
کا کوئی سیای دھڑا بھی ندتھااوراس کے علاوہ مروجہ دینی مکا تب قریمی ان کوکوئی رواتی ابجیت بھی
مامل ندتھی۔الیکٹن کی سیاست ہے ان کوکوئی تعلق ندتھا تبلغ کے لیے بھاعت اوردورجد یہ کے
قاضوں کے مطابق ان کوکوئی آسائش بھی میسر ندتھی جیران کن بات قرید تھی کہ رواتی ہجادگان اور
مثائے کے سیاک افکار اوردو حاتی بھونے جھٹ کی معاشرتی اور سیاک فضا کونہایت درجہ کرد کر دیا
تھا۔دوسری جانب ایک تیجب خیرصور تھال بیتھی کہ جھٹگ میں اکثر سادات کرام، مشائح گھرانے
رافضیت اختیات کر بھی تھے۔ جھٹگ کی ہوئے تی دہید تیا مراوات مشائح فانوادے
دونوں بھی رافضیت کو ملی طور پر سر پرتی کررہے تھے۔جبکہ تیام پاکستان کے بعد روحا نیت کے
دونوں بھی رافضیت کو ملی طور پر سر پرتی کررہے تھے۔جبکہ تیام پاکستان کے بعد روحا نیت کے
خالف الی نگاہر مکا تب قرنے مدرسوں کا ایبا جال بچھایا کہ عام مسلمانوں کیلیے قری اور محلی اسلام
کو بچھنے میں نہایت مشکل ہوگیا تھا۔

قار کین ایے عالم میں ایک فقیر بے نواجو ظاہری حالات میں تن خیا اپنے مال وحال سے اپنے مقاصد جلیلہ کی بخیل کے لیے کوئٹاں ہوتا ہے اور بہت ہی دھیے اغرازے حالات کی پرواہ کیے یغیر فیر کی اٹنا عت کوجاری رکھنا ہے ۔ اغرازہ کیجئے کہ وہ کتے ہیئے سے جہاد میں معروف ہوگا حضرت ہیں محرت ہیں محرک میں حقی افقا دری سے کے سوائے کے مطالعے سے جوا غرازہ ہوتا ہے اس کے مطالعے سے جوا غرازہ ہوتا ہے اس کے مطالعے سے جوا غرازہ ہوتا ہے اس کے مطالع میں اور مظور الحال انسا نوں میں اپنی زغرگی ہر کرتے تھے اور قوت نہایت حکمت سے ان کے افکار و محقائد کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال میں بجاتی ، مجت اور قوت ایک نی تھی۔

حضرت بيرمحدكرم حسين حقى القادري m كى زغد كى بهت ساده تقى ابتدائے بين بى

عمل ان پراٹرات برکات ظاہر مضاور بھر دنیاوی تعلیم کے دوران بھان پر جھیقت ایمان کا ظبرنظر
آٹا تھا۔وہا ہے اوقات کو بے جامعر وفیت کی نز رنہیں ہونے دیے تھے اور دواتی رسم ورواتی سے
بالکل علیمہ ورو کر ذوق بالمنی عمل معر وف رہے تھے۔ اور کی زبان پنجابی تھی لیکن درولیش لاہور ک،
را زوار درون میخان چھڑے مارا قبال m کا کلام زبرتھا۔مشارکے اکا براسلام کے منظومات عمل
نوک ذبان پر رہے تھے اورا ہے ہم وی طلب عمل بھی ذوق کا فیضان تقییم کرتے تھے۔ اسا تذو بھی
ان عمدہ صالح صلاحیتوں کے مداح تھے۔

صفرت بیرمحد کرم حمین حقی القادری الله کرچ ایک شخ کال کے صابزاد سے تھے اور ظاہر ہے کہ قطبی قادری سلسلے عمل قو مرشدا وراس کے متعلقات کی تنظیم کا جوسلسلہ ہے وہ سب پر عیاں ہے ۔ اور بدایک حقیقت ہے کہ اکثر بیروں کے صابزا دے ای محبت وتنظیم کے بہزے میں آکر خافقاہ کی عملی تربیت عمل ایک بیزی مکاوٹ بنتے اور ماقدین کیلئے سرما یہ اعتراض مہیا کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔

آج کے یا کل کے کئی بھی دور کے فرزغران شیوخ کیلئے ایک ہڑا سبق ہے کہ اپنی کا کات حیات میں جد وجد بی کومیرا بمان سمجھیں اور

#### ع این دنیا آپ بیدا کرگرندوں على ب

کے صداق ان بی نبیت کی رفعت عظمت کے لیے علم وشوراور عمل صالح نبایت ضروری ہے۔ فاقا ہ کی بیلیج و تربیت میں مزاحت کا میدان ای وقت میسر آتا ہے جب شخ فاقا ہ کے بیے وست ہو کا اور خوافرامو ٹی کا شکار ہوجاتے ہیں ۔ لیکن حضور پیر محمد کرم حسین حقی القا دری سے اپنی نبیت پدری اور نبیت روحانی کی رفعی عظمت کوشور کی طور پر سمجھا اورائے عمل کی قوت سے مہیز لگا کرمیدان ذوق و شوق میں اتا رکر روحانیت کی بلند منازل کی طرف گامزن کر دیا ۔ بیان کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جب وہ صاحب ارشا داور ہجا دہ نشین نہ تھے ۔ موجودہ کا فقاہ نشین حضرات دنیا و کی طور پر آسودہ حال ہیں ۔ ذرائع اوروسائل کی افراوانی ہے ۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دنیا و کی طور پر آسودہ حال ہیں ۔ ذرائع اوروسائل کی افراوانی ہے ۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے

اب ہم قار کمین اور متوسلین کیا کریں؟ کتاب پڑھنے کے بعد تو بہت کی روحانی جمیں قائم ہوجاتی ہیں کہ سالک اگر کسی حقیقت خمری کے مزاج میں آئے تو اس کے فرائض روحانی (روحانیہ) وروا جہات بالمنی (باطنیہ) کی کتنی طویل فہرست تیاں ہوجاتی ہے۔

و في قرقانِ كرم

کتاب زیست اور کتاب سوائی عمی اگر چدایک فاصلہ ہوتا ہے لیکن اگر اخلاف نے کتاب زیست کواپنے باطن کے خاند جلوت عمی محفوظ کرلیا ہوتو کتاب سوائی پڑھل کرنا اور کروانا نبایت آسان ہوجاتا ہے۔

حضرت بیر محد کرم حسین mسے احوال واعمال علی کرم محد الله اور عطائے حسین m حضرت بیر محد کرم حسین h کے فیضان عشق کا ایک نمونہ تا زہ جی \_رواتی بیر نہیں جی فیضر قادری جی اور سرزشن جھنگ جوجا ہرین ومعائدین کا مرکز ہے ماس مرکز عمل

#### ع بقادرى فقيرون كاجهندا كرهابوا

اور صفرت بیر محد کرم حسین شخوعیت کری ا کاعکم جاده قل انتهائی ہوئے ہیں ۔ حضور اس کی اولادسلید قادر بیعالیہ کی حدمت گزار ہے اور بیدار مغزے بیں اب خرورت قو اس اس امر کی ہے کہ خافقا ہیت کا قادر کی مزاج عالب کرنے کے لیے عملی اور بالمنی جدوجہد کا سلیلہ دراز کیا جائے تا کہ صفرت بیر محمد کرم حسین اس کی روح کوا ہے اخلاف کی جانب سے سرور مکال حاصل ہو ۔ اورا خلاص و مجت کا وہی سادہ ولر مبا احل میسر آجائے جو صفرت شخ تو راللہ مرقد ؤنے اسے انفاس باطنی اور نظر خرافز امسے بیدا کیا تھا۔

بچوں کوعدم مساعدت اور مزاحت کے حالات سے گزارین تا کرنسبت جدی اورنسبت روحانیت دورجدید عمل ای قوت سے معصر پشجود پر ابجرے کہ وجودی کی نور فیضانی کریں ندمرف اپنے خافقائی خطے کو بلکے قرب وجوار کے ماحول کو صدائے اللہ ہوسے ساعت آشنا کردے۔

کی بھی فقیری کرا مت بیہوتی ہے کہ وہ اپنے متوسلین کوا پہتے تھی وجود میں ڈھال
دے کہ وہ راہ حق میں ثبات واستقلال کا مرقع من جائیں اور ہمہ دم متحرک رہیں تا کہ بلندا نسانی
مقاصد کی بحیل ہو ۔ برحمتی ہے ہمارے ہاں خافقاہ ست روی اور معاثی جلب مصعب کا ادارہ
من گئے ہے ۔ حقیقت فراموثی کی تبلغ کے لیے بچھرا دہ لوج خود پرست عالم نمالوگ بھی میسر آجائے
ہیں ۔ جونہایت بی خطرنا ک بات ہے ۔ کرا مت اوراستقا مت دومانیت کی کتاب تربیت کا اہم
ترین باب ہے۔

کرامت ایک زنده هیقت ہاوراستھا مت ایک دوای هیقت ہے۔ برخض کیلئے
اپ مراحل حیات بین اور مراحل تربیت بین اورا ظبار معات کے مراحل بھی مختف ہوتے بیں۔
یہ درست ہے کہ بسااوقات بے دین شعبہ مبا زوں کو ساکت کرنے کے لیے روحانی قوتوں کی عمل
پذیرائی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن سے باتھی رائے کی بین اور شمنی بین اسل بات و وہ ابتدائی
چٹکاری ہے جوذ کر اللہ قالات سحد وسور بیکاررضا ہے۔ اوروہ انجائے کمال
کا شعلہ مجت ہے جو ہمہ لی باوتالف ہے ہر مربیکاررضا ہے۔ بی کرامت واستھا مت کا اعلی
ترین احتواجے۔

## اگىرگىتىسراسىرىادگىرد چىراغمىقبلان،ھىرگىزىمىرد

حضور پیرمحر کرم حسین حقی افقا دری m کے حالات زیست تو مختف پیلووں سے
کتاب "کات کرم" میں میسر آجاتے ہیں اور قار کمین کوایک ٹی سکون آور دنیا سے آشنا کرتے ہیں
اورایک ذوتی تا زوکی نموہ وتی ہے۔

# مناقبِ قبلهُ عالم منگانوی m

ڈاکٹر حافظ عبدالواحد الاز ہری ☆

تاریخ کوہ ہے کہ قدرت اہم کاموں کی انجام دبی کے لئے جن عظیم ستیوں کا چناؤ

کرتی ہے مدتوں پرم ستی ان کے لئے دعا کور بتی ہے کو کہ وہ اپنال وافعال اورافکا روکر وار

کفرر میے حالات کے طلمت کدوں کو خور کرتی ہیں اوران کیا بھان و حکمت کی جلوہ گری اور علوم و

معرفت کی ولا ویز کی رفتہ رفتہ آس پاس کے ماحل کے لئے اٹائٹ حیات بن جانا ایک امر مسلم ہے

مان کی روحانی پاکیز گی کے معیار کود کھ کران کی عظمت ورفعت کے معیار کا تھین کیا جاتا ہے۔ ان

کر مرحدی پیغام کے ذریعے طالبانِ عرفان حتی المقدور استفادہ کرتے نظر آتے ہیں ، ان کے

نینانِ نظر سے لا تعدا داور ان گت افراد بلاتمیز رنگ ونسل نو پر رشد و ہدایت حاصل کر کے سکونِ

قب کی دولت سے مالا مال ہوجاتے ہیں ۔ وقت کے آئیز ہیں جھا تک کر دیکھیں تو شخ طریقت

قب کی دولت سے مالا مال ہوجاتے ہیں ۔ وقت کے آئیز ہیں جھا تک کر دیکھیں تو شخ طریقت

بیر مجرکہ کرم حسین انھی المسلک ، افعاور کی المشر بالمعہور حضور قبلہ عالم منگا نوی ہے دفعہ بیا شار بھی

حنورقبله عالم منگانوی متدافعدی ولادت با سعادت ملع میا نوالی کے ایک گائل"

نوال" میں کم شوال 1359 ہجری بروز ہفترا یک مامورولی الله صفرت خواجہ حافظ گل محد قطی اور گئی تعلقی الله صفرت خواجہ حافظ گل محد قطی اور کی متدافعد کے تکم اور کی متدافعد کے تکم بال ہوئی جو کہ اپنے بیروم شد صفرت سیدسروار علی شاہ و ہڑوی متدافعد کے تکم برمیا نوالی سے بغرض تبلیغ ہجرت کر کے جھنگ کے بک بلوآند میں تخریف لائے سیطاق را ہزنی اور برائم کا مرکز تھا حضرت خواجہ حافظ گل محد قطی قادری متدافعی نے بہت کم عرص میں اس علاق کی قسمت بدل ڈالی اور میطاق ورین کا مرکز میں گیا ۔ زعر گ نے وفاندی اور عالم جوانی میں 18 رفتی تسمت بدل ڈالی اور میطاق ورین کا مرکز میں گیا ۔ زعر گ نے وفاندی اور عالم جوانی میں 18 رفتی

المرابق استنت بروفيسراسلا كمااع يعشل بوغورى ماسلام آباد

الثانی 1373 بھری کو بلوآند تریف میں وصال فرما گئے۔آپ کا مزاریرا نوار آج بھی مرجع الحلائق بنا ہواہے۔

ایے حالات علی صفرت قبلہ عالم منگا نوی رہ دفید کے لئے باقا ندہ مداری علی جاکر قطیم حاصل کرنا مشکل ہوگیا ۔ اس لئے آپ رہ دفید نے لا ہورے ایک نامور عالم دین مولانا حافظ محد ریاض کو دربار شریف پر بلوایا اوران ہے مولوی فاصل کا کوری محل فر ملا ۔

آپ کے مرصد کریم حضرت اعلی دہڑوی متد اضعیہ نے نگا و ولایت سے بیجان لیا کہ میراید مرحد کے مرصد کریم حضرت اعلی دہڑوی متد اللہ ہے اوراپنے وقت کا بہت بڑا شہباز موگا۔ اس کے حضرت اعلیٰ دہڑوی متد اللہ اللہ اللہ اللہ مقامر یدکو اابری کی عمر عمل بی افرق میں خلافت عطافر ماکراپنے خلفا وعمل شال فرالیا۔

آپ بند افغداس وقت سب سے کم عمر ظیفہ ہے اوراپے والد محتر می معتد ارتا دیر معتمکن ہوتے بی کلوتی خداکی رہبری اور رشد و ہدایت کا کام و بیں سے شروع کیا ۔ تھوڑے بی عرصہ میں ہزاروں لوگ آپ کے گرویہ وہ وگئے ۔ تقریبا ۲۷ بری حضرت قبلہ عالم منگانوی بند افغد بلوآنہ بی آخریف رکھتے ہوئے کلوتی خداکی رہنمائی فرماتے رہا ور بھکتی انسا نیت مفائے قلب کے لئے دست ہوی کاشرف حاصل کرتی رہی۔

جولائی 1976ء میں آپ رہ افغد نے اپنے والد محترم کی سنت پڑھل کرتے ہوئے بلوآندے جو سے مائی اور منگائی شریف کوائی تبلغ وارشاد کا مرکز بنا لیا۔ حضرت قبلہ عالم منگانوی میت ایک بلند بائے عالم وین ، رائخ الحقیدہ عامی رسول تعلقہ میکر بھڑ وا کسار شخ طریفت اور ایسے اسلاف کے دومائی وارث تے ۔ آپ رہ افغدی ن ندگی کا ہم ہر لی خدر الد خلف المخدر المستنف کا مربر لی خدر الد خلف المخدر المستنف کا مربر لی خدر کا مند ہوگا ہوں ہے۔ اورائے اعرکی دمون سے ہوئے ہے۔

حضرت قبله عالم منگانوی پرته دفید نے شریعت بطریقت اور معرونت کی صدود کی ها ظت فرماتے ہوئے اپنے درویشوں کی تربیت کا اہتمام بھی فرمایا اور تصوف وسلوک کی منز کیس اس اغداز

جہاں آپ روز افغیانے اپنے ورویٹول کوشر بعت وطر افقت کا بابند کیا اور عبادات و معالمات كى اوائل كى ترغيب فرمائى ومال اورا دووظا كف عنى مشغول ركينى كوشش فرمائى اس کے ساتھ ساتھ اس وات عمل ورویٹوں کے لئے سب سے بیزی جومشکل پیش آتی ہاس عمل بھی ملائتی کے ساتھ گزارنے کا خیال رکھاا وروہ مشکل بیہے کہ عبادات کی اوا منگی سے انسان کے اغدغرور كبراورخود بندى جيى باريول كاغريشهونا إاوريه باريال مجه على كم آتى إلى اورجو سجه من آجا كي ان كي دريكي كاطريقة معلوم بين بونا اورا كرطريقة آجائ تونفس كي كشاكشي ان رعمل مشكل موجاتا ہے۔ انبى عاريوں اور خرايوں سے نيكنے كے لئے انسان كوش كال كى ضرورت يريق إوران عظيم ستيول كاكام بعي يي بكاي ان والول كرافيا ر ميس ،اور يې وه كام ب جوعام انسان نبيل كرسكنا\_اگرانسان كاباطن سنور جائة منزل متصود تك ويني كے لئے آسانی موجاتی ہے۔ مارے كريم آقاد موال الله في ارتا افر مايا كه "انسان كجم عمايك كوشت كالوكراب \_اگروه سنورجائ وساراجم سنورجاناب\_اگروه فراب،و جائے توساداجم خراب ہوجاتا ہے خبر دارو وانسان کا دل ہے " کمی وودل ہے جس تک صرف منتخ کال کی بی رسائی ہوسکتی ہے اور ایک شخ کال بی این مائے والوں کی انا نیت کوشم کر کے بجزو ا كسارى اورا خفائ مقامات واحوال كاخوكرينا سكناب اى ليحضرت قبله عالم منكا نوى يستاف

مدا بے غلاموں اور دروایٹوں کو پیٹر ماتے نظر آتے ہیں ' انتااور کوئی گناہ نیس بھتاانسان کا مانس ہے' کیک دوسرے مقام پر آپ نے ارتا افر مایا کہ''جس نے کہا تیں بھے ہوں وہ بھے بھی نیس اور جس نے کہا تیں بھی نیس وہ سب بھے ہے' ای بات کو صفرت شکھ اکبرائن مربی ہے۔ مرما گئے ہیں'' من قال آفا فلینس مقو ''''جس نے کہا تی ہوں وہ نیس ہے''

ای طرح صرت قبلۂ عالم مظانوی بتد دند نے درویش کو آریا ہو کہ " ۔ بھانے کے ارشا در ملا اللہ تعالی کی بھانے کے لئے ارشا در ملا اللہ تعالی کی است اگر کوئی گنا ہ مرزد ہوتو ایک بارتو بہرا اللہ تعالی کی داشت آئی رہیم وکر یم ہے کہ جمہیں معاف فر مادے گی لیمن اگر کوئی نئی کروتو دس مرجہ تو بہروتا کہ تبہارے دل عمل کہیں تکبر پیدا ندہ وجائے " اور بی سینکو وں سال پہلے آٹھویں معدی جمری عمل شخ ابوالحسن شاذی اور شخ ابوالعباس المری بیدا دیشت کی شاگر درشیداور شخ الا مام الموسم کی بیدا داخلہ کے استاد معز سے آٹھ این مطاواللہ اسکندری بتدافی میں گئی ہے استاد معز سے آٹھ ہیں " جس گنا ہوگر و مربیدا ہو" کی احداث ان عمل خدا مت وا عماری بیدا ہو وہاس نئی ہے بہتر ہے جس کے بعد افخر و خرور بیدا ہو"

> توڑے دھوڑے کھاٹڈری ہاں تیڈے نام توں مغت وکاغرٹی ہاں

ورفي ترفانِ كرم

حیدُی باعیاں دی عمل باعددُی ہاں ہے در دے کتیاں نال اوب

بہر حال سائیں جمد کرم حین منگانوی بتدافید ہوں یا کوئی دومراصوئی ،ان کے زدیک افغنل ترین ادب تو باور نفس کونفسائی خواہشات سے روکنا ہے۔ شخ ابو نفر طوی بتدافید مونیاء کرام بنوں افتیم ہیمی کی نمائند گی فرماتے ہوئے ارشا افرماتے ہیں "صوفیاء کے ہاں سروحضر میں کچھا داب ہیں ، کچھا وقات واخلاق کے آداب ہیں ،سکون و ترکت کے آداب ہیں ،اور یہ لوگ رصوفیاء) دومر سے لوگوں کے مقابلہ میں ان آداب کے ساتھ صوصیت رکھنے میں معروف ہیں ماور آئی افرائی کی آداب کی ہونوں کے ہاں معروف ہیں اور انہی افرائی کی آداب کی ہدولت یہ لوگ اپنے ساتھ یوں اور ہم جنسوں کے ہاں معروف وشہور ہیں اور انہی آداب کی جدولت یہ لوگ اپنے ساتھیوں اور ہم جنسوں کے ہاں معروف وشہور ہیں اور انہی آداب کی وجہ سے آئیں ایک دومر سے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔

صوفیائے کرام بنید اولیم بھی کان اقوال سے بیات واضح ہوتی ہے کوایک صوفی یا شخا ہے ہوتی ہے کوایک صوفی یا شخا ہے مریدیا محتب کی اصلاب تفس کے لئے کس قدر حریص وکوٹال اُنظر آتا ہے اوراس کی زعر گی

کے کئی کوشے کافراموش نہیں کرتا ، وعظ ونصیحت اورار شادات ومقالات کے ذریعے اورا پے علم و عمل عمل میں مکمانیت بیدا کر کے اس کو آفات نئس ہے آگاہ کرتا ہے۔

سابقه الورش ال بات كي طرف الثاره كيا كيا ب كدافقتل ترين اوب تائب بوكر منس كونفسانى خوابشات سے روكنا ب\_قبلة عالم منكانوى يتد فديدان بإب عن اپ غلاموں كو منزل متصودتك رسائى كے حصول كے لئے تصور شخ اور تش كى خالفت كا درى ويت ہوئے سيدنا غوث الاعظم الله كايت بطورسند بيش فرماتي بوئ سنائي ديت بين كريجه يلي بوا عن ا رئتے ہوئے دریا على بانى لينے جارے تے آپ على نے ان چيلوں كوبلايا اور بات چيت كى \_ انہوں نے عرض کیا ما را ایک گروہ جوروزاندریا کے پائی سے نبا کرعبادت کتا ہے۔آپ نے مر ما جس گرو کے چلے ہوا میں اڑتے ہوں اس سے قو ملاقات کرنی جا ہے لہذا آب اس کے مگر تخریف لے گئے۔وہ بہت خوش ہوا چو تک وہ روزان بہت سے آدمیوں کوایے سامنے تھا کران کے داوں کی کیفیات بیان کرنا تھا لنبذا آپ سے بھی عرض کیا کہ جناب کا دل نہایت یا کیزہ اور شفاف بي كين ايك جيونا ساداغ ضرورب \_ آب في مراما تجيد يه مقام كيب حاصل مواتوعرض گزار ہواگر و کے تصوراور نفس کی خالفت ہے یہ فیض الاہے۔آپ دی نے فر ملا اپنے ول سے کلمہ طیبریٹ سے کے بارے میں دریادت کرو کیا کہتا ہے عرض کیانالبند کتا ہے فر مایا مجرتم اس کی خالفت کول نہیں کرتے؟ وولا جواب ہوگیا اورآپ کی توجہ سے کلم شریف پڑھ کرمسلمان ہوگیا۔ آپ نے مر مایا اب میرے دل کی کیفیت دیکھوتو عرض کی حضوراب وہ داغ نہیں رہا۔آپ نے مر مایا بیرا ول آئیز کی ماند ہے جس برحق سجاندوتعالی کابرتو (جلوہ) ہے ۔ تونے اس شیشہ میں مرف خود کو لینی این ول کی حالت کو دیکھا تھا اوروہ نقط تمہارے کلمہ ندیڑھنے کی وجہ سے تھا کیونکہ باتی تمہارا دل صاف تحالبندا اب کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ بھی جاتا رہا۔تب وہ گروایے چیلوں مميت حضور كامريد بوگياا ورغوث كامر تبه يايا \_

مید حکایت بیان افر مانے کے بعد سائیں محد کرم حمین منگا نوی متد دندیاس کا تتجیا خذ

وفي في كرم

كرتے ہوئے ارتا وفر ماتے ہیں كرتھور شخ اور نفس كى كالفت بہت ضرورى ہے كو تكداس سے منزل معصودتك رسائى عاصل موتى ب\_آب رسافديكا ارتادمبارك اسبات كى ولل ب كفس ير عالب آكر بى ايك انسان ان أفول اور آلائول سے في سكا ہے جونفسانى خواہشات کی بھیل سے ظاہر ہوتی ہیں کونکہ اطاعب فنس تمام مغات فدمومہ کا سبب اور خالفب ننس تمام معات محوده كامو جب بنتى ہے۔جس طرح شخ ابن عطاء الله سكندرى اس بات كى طرف اٹارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اُصل ڪل مستق وصف او وفق ہوں اسر صليح<del>اء عمرون</del>ت فس ديکا ہے کواپنے شخ کے فقش قدم پر بل پڑا ہے وہ بغیر کی شل وجت کے الشفس وأصل كل طاعو ويعظو وعقوعتم أثرُ *مربا أبندُ فُحَ*صنها

> انبي آفات فس سے نيخ كے لئے حضور قبله عالم منكانوى مند الله يا جوتفور على كا ورس دیا ہے بھی درس آپ سے قبل عاصق صادق صفرت جلال الدین روی رہند افغید و سے گئے ہیں ير روى ارتا فرات ين

> اور شھوت کی اصل اطاعتِ نفس ہے اور ہرا طاعت، بیداری اور عفت کی اصل مخالفتِ نفس

ميهنه كشدنه سراجزظ أبير دامس آرنمسس كُسشراسخت گير یعن شخ کے بغیرتو اپنے نفس کوئیس مارسکے گا،اوراس کے بغیر مجمی مقصور نہیں ما سکے گا۔ بيررابگزيس كهبے بير ايس سفر مستيرأز آفتوخوفوخطر یعنی کال بیری نسبت حاصل کر کیونکه ای مے وسیلہ کے بغیر بھی پیسنر مطانبیں کرسکے گا۔

جب ایک انسان اینے می سے تعلق قائم کر کے نیک راہوں کا عادی من جاتا ہے اور روثي كنا وزك كرك تصور شخ اورتعلق شخ كويخة كراينا بيقواس كاننس را وتسلى اختياركر كاس كا ہم قدم بن جاتا ہے ، مجرا یک لحد کے لئے بھی اس تنلیم وغلامی کی راہ کوئیس چھوڑتا ،ای تنلیم کی

برکت سے اس کوسکون واطمینان نصیب ہوتا ہے ۔ شخصیت دکش نظر آتی ہے اور کا مات کا ہرمنظر اس کے لئے جلیل بھی ہے اور جمیل بھی۔اس حقیقت کو پیر روی رہند افد میدوا مشح فر ماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

> ننسس چوں باشیخ بید دگام تو از بسی دندان شدود او رام تسو

تیرینالح ہوجاتا ہے۔

ای لئے حضور قبلة عالم منگانوی مند دفعد نے صوفیاء کی طرح اپنے غلاموں کی تربیت كرتے ہوئے اس بات كى طرف توج فرمائى كدومن شخ كومضوطى سے تھام كر عى ايك سالك ایے نفس کی مراوکن جالوں سے فی سکتا ہاورا ساس کی آفتوں سے جات ل سکتی ہے۔

حقیقت عن قبلهٔ عالم منگانوی و داخداطاعت وفر مانبرداری اور ضبطانس محمراهل لے کرنے کے لئے اور قرب الی کامنزل تک پہننے کے لئے شیخ کا وسیلہ از حد ضروری سجھتے ہیں ای لیے اپنے غلاموں اور مریدوں کی تربیت کرتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کرنے کی سی فرماتے ہیں کہ بھی وہ طریق وحیدے جس کے ذریعے ایک مرید سالک محنت کر کے اپنے شخ کے ول عن مقام بنا كرعلووكمال كى منزل حاصل كرسكاب لنت عبادات سالطف اغدوز بوسكاب ، شعب خودی کومٹا کراس کی جا کا سامان بیدا کرسکتاہے بلکہ وسیلہ سے کے ذریعے بی انسان راز خودی سے یر دہ اٹھا سکتا ہے اور دنیائے ول عمل ہنگاموں کا ایک جہان آبا دکر سکتا ہے کو تکہ پیٹے كال عليب البي كا وحدركما بيقول بير روى وتدفع

آنكــه از حــق يـــا بــد او رحــى و خطـــاب هـرچــه فـرمــايـدبـودعيــم صــواب يعنى ووالله كاطرف يينام ورخطاب عاصل كرسكناب ورجو كيح كبتاب بالكل ورست كبتاب رنگ ہاورجب الی عمامر تارہ وکر کیا گیا ایک بجدہ سوسال کی عبادت سے افعنل ہے''

وفي في قانِ كرم

ای طویل خطبہ میں آپ مند الدمد نے علم وعمل میں مکمانیت پیدا کرنے کی ترغیب دية بوع ارثا فرمايا علم (باعل ) جاليس كن بوتواس على كالكرير افعل إلى التول بروكيل بيش كرتي بوع ارثا وفرمات بإن كرحفرت خواجه غلام حن سواك وتد الغديس غيرمسلم ك طرف توجيفر مات و وكلمه يده وكرمسلمان بوجانا ، ايك سكه يران كي نكاه في الركيا وروه مسلمان ہوگیا،اس کے خاندان والوں کو بے مدمدمہوا انہوں نے اسے بہت مجملیا لیکن جب اس بر ان کی تقین کا کھاڑ ندہواتو انہوں نے خواجہ صاحب و دافعید پر مقدمہ وائر کر دیا کہ بدیر رگ ہارے آدموں کو جرا کلمہ یو حاتے ہیں۔خواجہ سوا کسدے افغیندالت عن طلب کے گئے ، ج نے اعتراض الخالي كرآب لوكول كوزير دى كلم كول يراحات بن؟ آب خاموش رب جب امراركيا الله آپ نے اپ ساتھ کھڑے ہوئے ایک غیرمسلم کوخاطب کرتے ہوئے مرایا "چلوای کول تال عن كله ير حلا، وس تيس كول كس كله ير حلا" يعنى ان قي عن في كله بر حلا تما تحكم ن كلم ير حلا بوال كى زبان يركلم جارى بوكيا ، الغرض آب رود الديس كى طرف الثاره مرماتے وی کلمہ بڑھنے لگ جانا ۔ ج مجھدارتھا معاملہ کی تہہ تک بھی گیا ۔ چونکہ غیرمسلم تھا فوراً حبب كيا ما كركين بمرى طرف بعى الثاره ندكردي اوركين عن بعى كلمه نديرٌ ه بيخول \_حضو رقبلة عالم منكانوى وتدفعية فرمايا في كال كانبان عيد كهدها على منكانوى وابوجاتا ب\_

اگرا کی طرف قبلہ عالم منگا نوی تنافید نے ضرورت شخ کی طرف توجہ مبذول فرمائی تو دوسری طرف آپ بند فید ا تباری شخ کی طرف ترغیب دیے ہوئے ارشا اور مائے ہیں" اپ آپ کو مرشد کا ہم شکل ہم شکل ہم شکل ہم تا کہ مجبت کا قنا ضا بھی بھی ہے قبل اور نسل میں کیسا نیت پیدا کرو، ظاہر کو شریعت تھر یہ ہوئے گئی ہاور باطن شریعت تھر یہ ہوئے گئی ہاور باطن حقیقت ومعرفت کے مطابق ہوگا ، جیسے شریعت کے اعمال سے ظاہر صاف و تقرا ہوگا ایسے بی طریقت کے اعمال سے ظاہر صاف و تقرا ہوگا ایسے بی

ہے۔ سطبیہ ان الٰھے در جھان چوں نسدانسنداز تسویسے گفت وبیاں یعنی آو پھرونیا عمل میرشوائی طبیب تیری گفتگو کے بغیری تیری بچانیں۔

شیسے فسعسالسست و بسے آلست چرو حسق بسسا مسریسداں دادہ بسے گلسفتسے صبیق یعنی شخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر کی دنیا وی آکہ کے تعرف کرنا ہے اورا پے معتقدین کو بغیر کھنگو کے بیش دیتا ہے۔

ای بیغام روی m کوشنے کے بعد قلند رالا بوری نے ارسا افر ملاقعا:

صحبت پیر روم ہے جھ پہ ہوا یہ راز فاش
الکھ تھیم سر یہ جیب ، ایک کلیم سر یہ کف
کونکہ اس کے بغیر خودی کے استوار دینے کا اغریشہ ہاور زغرگی کے انتخام ہونے کا
ڈر ہے، بھی وہ ڈر ہےاور بھی وہ اغریشہ ہے جس سے نیچنے کے لئے صفرت سائیں محمد کرم حسین
مین دینا فیا سائے مریدوں کوایک طویل خطبر دیتے ہوئے ارتا افر مائے نظر آتے ہیں اس خطبہ سے
چندا فیا سائے قارئین کی خدمت علی ہیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہوں۔

ایک روز دوران مجلس "فیض بیجانی "ارثان دوا" اسدرید! توان باک با تول کو بمیشه بمیشه کے لئے یا در کھاوران پڑھل کرنا رونا کرتو واحمل باللہ بوجائے۔ اس جبان کے اعد رکوئی ابیا راستہ سڑک یا درواز و نہیں جس کوتو کیڑے تو اللہ تعالی کا قرب حاصل کر سکے بوائے اس کے کرتو کال مرشد کے درکا سگ ہو۔ اس کا عاشق ہو۔ اس کو اپنا آتا ، مالک اور نیخ نقصان کا ذمہ دار بنا لے "۔

"ا ہمرید!اگرتو ہزار ہاعمل کرے، نمازیں پڑھے، گج کرے لیکن تیرے سینے علی ا اپنے مرحبہ کال کانفور نہ ہوتو یہ عبادات بے کارین، کیونکہ مرحبہ کال کے نفور علی محبب الجی کا وفي تحرّ فانِ كرم

برتكم كومقدم ركعاتو دوسرى طرف طريقت كواين روح كى كرائيون عن أون أناداك شربیت کے عمل می طریقت کے حسین رنگ جم گا اُٹھے، آپ کی ذات اقدی شربیت وطریقت کا ایک ایما گلدسته نظر آتی ہے جس عن شریعت وطریقت کے پیول مکمان اور مجابو کر کھے ہوئے نظراتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ m کی شخصیت صاحب شریعت اور صاحب طریقت لوگوں کے کئے کیمال کشش کا سامان رکھتی تھی۔ شریعت مطہرہ کے بے حدیا بندیتے۔ اپنے سلسلے کے لوگوں عن اگر کسی کا ذراساعمل بھی شریعت کےخلاف دیکھاتو فوراُاس کی مخالفت کی اور تختی ہے اس عمل کو روک دیا۔اس کے ساتھ ساتھ طریقت کے استدرنالی تنے کفر ماتے "ہم ظاہر کے مولوی اور ماطن کے قلندریں''۔

حنورقبلة عالم منكانوى mيدارثا وفرما كركهم ظاهر كيمولوى اورباطن كفلندر میں اس بات کی طرف الثارہ کررہے میں کے صوفی وی ہے جس کی ہر حالت اپنے محبوب حقق کی خوشنودی اور رضا کامنہ بول جوت ہو، بھی وہ رفعت وہلندی ہے جہاں انسان پیٹی کرایے رہ كريم عزوجل كوفائد ول عن آبا وكرايما باورائي ذات ومفات عنا موكررب كريم عزوجل کی ذات ومفات سے زغرہ اور باقی ہوجاتا ہے، کی وہ زینے جس بر چ ھ کربندہ اس دنیا میں ایے آنے کے مقصد کو کماحقہ پوراکر ایماہے۔

چونکدیہتیاں علوم انبیاء اے وارث ہونے کما طے م کرده راہوں کومراط متقم يرلاناان كانهم دمدوري مواكرتى ب\_ جسطرح انبياء أثاونوت علوق خدا كامتقطع رشتدب كريم ع جوز في كالريض مرانجام ويت بن ماى طرح صوفياء كرام پیٹرافراد برنگاہ ولایت کااثر دکھاتے ہوئے انہیں فرشتہ سیرت بند وینا کریا کیزہ زندگی گزارنے کا سلقة سكمات بن ال من من عن مواحد لحات كرم حضور قبلة عالم منكانوى m كے خليف ميال محمد يخش كحواله برقمطرازين:

"ایک دوز حضور قبلهٔ عالم منگانوی mدربار شریف پرس کے کنار سے تحریف فرما

تے کہ بردی بردی مو چھوں والا ایک بلوی اپنی محوری برسوار قریب سے گزرا \_حضور کو دیکھتے ہی کوڑی سے اتر ااور دست بوی کے لئے آگے برد ما حضور قبلة عالم مظانوی m فرمایا بندة خداتونے مرمانیس؟ کہنے لگا جناب! اگرمرنے کا ڈرہونا توا سے گندے کام کوں کرنا \_ برتھا ندیس مير عظافي يع درج إن الكبات كمين فاي علاق ين مي جوري بين كا، با بر کے اصلاع میں کرتا ہوں \_حضورے کیار دواب بھی چوری کے لئے جارہاہوں \_حضور ففر ما ایمری مانوید کام مچور دو اس فرض کی جناب بدایک الی عادت من گئی بجوچوث نبين سكتى \_ بيسنا تها كرحضور فيرجلال لهج عمل فرمايا" إدهرة، ابنا ماته مجمع بكرا، بجرد كيمول كا كيے چورى كرا ب" \_ كين لكا اگر مريد بونے سے چوٹ جائے توا بھى مريد بوجاتا بول \_ آپ m نے مرید کیاا ورفر مایا اے انچھی طرح سیق سمجھا دو۔وظا نقب کی تلقین کے بعد وہ چوری کی عجائے مگر چلا گیا۔ تقریباً جیما وبعد حافر خدمت ہوا ، حضور قبلهٔ عالم m فرمایا بھی اتو فاقو مندو کھانا بی چیوڑ دیا۔ مرید ہونے کے بعد اتنا عرصہ کہاں رے؟ عرض کی جناب! آپ کی دعاے چوری کی عادت چھوٹ گئی اوراس عرصہ میں جھے کوئی گنا دسر زدہیں ہوا۔ اپنی ملو کرز مین کی دیکھ بحال کرتا ہوں \_ پہلے مینجر تھی \_ جب سے حضور کا مربیہ ہو کرتوب کی وہی زین اس قدرسر سرو الااب بكا حيى بعلى زغركى بسر مورى ب"\_

حضور قبلة عالم منكانوى m كانكاوولايت فاليسينكرون افرادك زعر كيال بل دیں ۔آپ m کوجرائم پیشرافرادکوجرم سے بازر کنے کی تربیت بر کمال عاصل تھا اورا بے مخصوص اغداز على ان كار بيت فرما ياكرتے تے \_آب الفرماتے تے" مرد بميشر دووا ب \_و و جنتار او الويا پيشرور جرم بن كول ندمو ، جب سے دل سے قوب كرنا ہے قواس يرمروول كى طرح قائم ہوجاتا ہے۔ہم نے تذکروں میں پڑھاہے اکثر چور بی قطب بے ہیں لہذااس ميدان عن كمز ورول اور بز دلول كاكونى كام نبيل \_ كونكه وه جلد بى الركمز اجاتے بيل \_ دنيا و دين دونول مردول کی بیل، کمز ورول اور بزول کی بیس بس فقر بکی اور پیراس براستها مت حاصل

کی وی کامیاب ہوگیا "آپ سے خوصور قبلہ کے خلاموں عمد ایک کیر تعداد ان او کوں کی ہے جو حضور قبلہ کا منکا نوی سے ہوگیا " سے کا منکا نوی سے کا فیار منکا نوی سے کا بند اور سے منکا نوی سے کا فیار منکا ہوں کے بابند اور نہایت تھی اور درولیش منٹ اسحاب کہلائے ۔ بغیر زعرگی انہائی تفتو کی ویر بیز گاری عمل بسر کی ۔ بعض احباب کودم رضست ہم نے خودد کھا کہ ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے دار بھاروان ہوئے۔

ہی وسلہ اور توسل مرشد کے فوائد ہیں اور ہی اسلائ تصوف کی روئ ہے۔ افسوں صدافسوں ای تصوف کوایک گروہ ہوئی تند و مد کے ساتھ ما خوذا زعیدائیت کانام دیکرا مت مسلم کے افعال کو پار ما رہ کرر ہاہے ۔ اس عمل کوئی شک نہیں کر تصوف عیدائیت عمل بھی موجود تھا، ہندو فہ ہب عمل بھی تصوف ملتا ہے، لیکن نہایت ہولتا کہ تم کی شکل اختیار کئے ہوئے ہندو موفیا و دنیا کو شیطنت تصور کرتے ، ہر آسائش ولذت کو ترام بھتے ، ہر بحر مجر در ہے ، کم کھاتے اور اپنے اجمام کو ہر مرحم کی ادبیا سلائی تصوف پا کیزگی اطلاق ہر تم کی ادبیوں سے الودوں کتے ۔ بھی حال عیسائیت کا تھا ۔ لیکن اسلائی تصوف پا کیزگی اطلاق اور تمام کی اور تمام کو در تا ہے ۔ زندگی کی جائز لذتوں سے لطف اندوز ہونے کی اور تمام کو در تا ہے ۔ مسلم صوفیا وکا بھی وہ انداز تربیت تھا جس نے دنیا کا دل جیت لیا، جسمائی اذبیوں سے بیایا، بستیوں عمل دہتا ہی وہ انداز تربیت تھا جس نے دنیا کا دل جیت لیا، جسمائی اذبیوں سے بیایا، بستیوں عمل دہتا سکملیا۔

اُنُف ازمِ نو دہر کے حالات بدل ڈال
میدان میں آچھوڑ کے دن رات بدل ڈال
میدان میں آچھوڑ کے تبیخ و مسلیٰ
میدان میں آچھوڑ کے تبیخ و مسلیٰ
کچھ دن کے لئے طرز عبادات بدل ڈال
اپنے مرشد کریم کا کے اس قول میارک کو بھیٹہ مدنظر رکھتے ہوئے (ہمارے میرون سائم کی بھر کرم جسین سے نوٹ السنداس مَنْ یُنْفُعُ السندام کو لوگوں کو نیا وہ فض میرون سائم کی کھوکوں کو نیا وہ فض میرون سائم کی کھوکوں کو نیا وہ فض میرون سائم کی کھوکوں میں سے بہتر ہے 'پڑھل کرتے ہوئے ساری ذعر گی دسری سے بہتر ہے 'پڑھل کرتے ہوئے ساری ذعر گی دسری سے بہتر ہے 'پڑھل کرتے ہوئے ساری ذعر گی دسری سے بہتر ہے 'پڑھل کرتے ہوئے ساری ذعر گی دسری سے بہتر ہے انہوں قبل اور قبل انہاں کھونے شدا کی ضد مت حضور قبلہ عالم سے

کی زندگی کا معنی مخطیم تھا ۔اللہ تعالی کی تلوق ہے جہت اوران کو راومتھیم پر لانے کی حرص اوران کی خدمت، اخوت وہمردی آپ کی زندگی کا طروًا تھیا زخا ۔ بہد لوگوں کواخوت و بجب بسما واسد اور بھائی چا کی جائی چا رہے کہ ویا تواں لوگوں ہے بجب بخراتے بھائی چا رہے کا درس دیج ۔ ایسے ایسے بے یا رومددگار، بے کس ویا تواں لوگوں ہے بجب بغرائے ۔ جن کا جہاں عمی کوئی ترمان حال ندہوتا ۔ کئی مریدین کو داست کے پیچھلے بھر بڑا کر ان سے احوال دریا دست فرائے ، ان کے دکھ دو با شخے جملی تھی تھی فرائر اتے ، دعا کمیں دیے اور جب کوئی مرید دربار شریف ہے والی حوں کرتا کراہے دنیا کے تمام دکھوں سے نجات ل گئے ہے "

اسلام اپنے اے والوں کو صرف علم ، تقوی اور پا کیزہ کردارکا بی در ت نہیں دیا بلکہ
انہیں اپنی ذات ہے نکال کردکھوں کے در دباش ، تیموں اور مسکینوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ
ر کھنا ، مغلس وکٹال کوسوال وگداگری کی ذات ہے نکال کر معاشر سکاا یک معزز زین فردینا ناس
کا بھی در ت دیتا ہا اور بھی در ت صوفیا ء کرام نے اپنے متوسلین کو سکھایا ، سکھاتے ہیں اور سکھاتے
ر ہیں گے۔اور حقیقت میں انسان انجی صفات ہے متصف ہوکرا پی شخصیت میں بالیدگی ، سیرت
میں بلندی اور نقط نگاہ میں فقتری کا فور حاصل کر ایتا ہے۔ بھی وہ صفات ہیں جن سے متصف ہوکر وکٹوں کی دیگری کا
صوفیا ء کرام نے معاشرے میں گھری کر دورا ہوں کی رہنمائی فر مائی اور معییت زو اوگوں کی دیگیری کا
فریفر ہرانجام دیا۔

حضور قبلۂ عالم منگانوی m کی بارگاہ عمد اکثر مصائب و آلام زمانہ کے ستائے ہوئے لوگ حاضر ہوتے ہیں پہلی بی لا قات عمد ان کو خوں سے نجات ل جاتی حضورا بی نگاہ بھیرت سے ابلِ تمنا کے مقد عاکوجان لیتے اور اپنے محبت بھر سے انداز عمد اصلاح مرما دیتے ۔ بعض کو ابنا حال بیان کرنے کی ضرورت بی ندیر ٹی تھی ۔

آکیے کی مثال مرا سادا حال ہے پنیاں ہے بات کون کی دوثن مغیر سے اس عمل کوئی شک نیس کے صوفیائے کرام زنے تعوف کی اعلیٰ اقدار و مغات سے و في قانِ كرم

شرطاول در طریق معرفت دانی که چیست تسرک کسردن هسر دوعسالسم داوپُشست پیاز دن (معرفت کے طریقے کی پیما ترط جائے ہوکیا ہے ، دونوں جہانوں کوڑک کراا ورج جہاں محرانا ہے)

متعف ہو کہ ہر دور علی جود رس دیا و وا یک لا زوال اورا بدی پیغام کی حیثیت اختیار کے ہوئے ہے اور جس کی تدوین وقد رہی اور تبلغ آتشمیر توام کے قلب ونظر کوتا بندگی عطا کرتی رہی اور کرتی رہے گی ۔ حضرت سائم کی محمد کرم حسین منگا نوی m کا شار بھی انہی ہستیوں ہے ہجنوں نے اپنے اقوال وافعال اور ملفوظات ہے قلب وروح کو سکون واطمینان سے مالامال کیا اور ذہنوں کو جلا بجشی اللہ کریم نے حضرت سائم ہی محمد کرم حسین منگانوی m کو ہوئی بے نیاز اور غیور

الله لريم في صفرت ما من محد لرم سين منافوى الله لويزى به نيازاور عيور فطرت عطافر ما ني منافوى الله لويري به نيازاور عيور فطرت عطافر ما ني من سين منافوى الله بي في الله بي الله بي الله بي الله بي في الله بي الله

"اتوں طبع غریب ہے عاشقاں دی وچوں رکس ندکرن نواب بیلی"
اکٹر فراتے اے لوگوا '' پہلے انسان ہو، پھر مسلمان ہو پھر دُرویش ہو' ہے ای مبارک علی نارہا ی شخص نے عرض کی حضور! دُرویش کے کہتے ہیں جغر مایا ایک ہوتا ہے دَرویش اورا یک ہوتا ہے دُرویش ۔ دَرکا معتی ہے دروازہ اور ویش کا معتی ہے کاروبار کرنے والا تو دَرویش کا معتی ہوا دُرویش ہوا ہوتی ہوا ہوتی دروازہ اور دویش کا معتی ہوا درویش کا معتی ہوا درویش کا معتی ہوا دروازہ اور دیس کا روبار کرنے والا بھی دروازہ جواہرات و فیرہ کا کاروبار کرنے والا بھی اللہ تعالی کا ذکر کو ہیرے سے تشبید دی اور جو بھی اللہ تعالی کا ذکر کے دروالا ہے دو کو یا ہیرے موتوں کا کاروبار کرنے والا ہے اس کیے اے دُرویش کہتے ہیں۔

زیسادشساہ و گسدا قسارِ غسم بسم سعدالسلہ گسدائسے خساکب در دوسست بسادشساہ مس اسست (عم) کمدللہ ہم باوٹاہ وگلاے قارغ ہوگیا ہوں ۔ ہم سے دوست کے آستاندگی خاکسکا گلادی میرابا وٹاہ ہے )۔

ہاوراس حال سے نکلنا کورانیس کرنا ای منہوم کو پیر روی m نے بیان فرماتے ہوئے ارشا فرمایا:

> گسر دو صد زنسجیسر آری بسگساس غیسسر زلف آن نسگسسارے دلبسرم یعنی "اگردو موزنچری بی بول آونکا آ مان گراس مجوب کی زلفے سے نکا شکل"

اس منزل کا رائی ہر تکلیف پر ہزار راحیں قربان کرنے کو تیار نظر آتا ہے اور احکام شریعت وطریقت کی بجا آوری میں بی حقیق لذت وسرورمحسوس کرتے ہوئے وکھائی ویتا ہے بلکہ عاشقِ صادتی آواس مغہوم کو ہوں بیان کرنے میں بی داحت و آرام محسوس کرتا ہے:

> نشردنصیب،شمن کهشردهلاک تیغت سرِ دوستـــان ســلامــت کــه تــر خنجر آزمـائی

الين " تيرى كوار كر بلاك بونا وشن كوفعيب نديو يو مختر آزما بم دوستول كرسملامت بول" اور بكي مدامنكاني شريف ساس مر يكندركي آدي ب" اسانما ان واس جهال على مرف عبادات كر لينيل آيا ، تيرام تعبد حيات ومعرف ب " ب وفت وا ي آپ كو يجيان سامكا و تجيم معرف و تن حاصل بوجائي سب كي تيرساندر ب تحق با بريكي نيل"

ارباب نفوف ومثائ کا بھی مملک وشرب رہا ہے کہ خودشای ای وقت میمرآئی
ہے جبانان فنس کی اصل اور جبلت ہوا تق ہوجائے ،اور یہ وا تغیت حاصل کر کے بی اس
ہج پر پہنچا ہے کہ اللہ کریم کی نفرت و مدد کے بغیراس پر قابونیس پایا جا سکا اور ندی تحیل انسا نیت
کے مراحل ملے کئے جاسکتے ہیں جیسا کہ صاحب توارف المعارف شخ شہاب المدین ہم وردی سے
مراتے ہیں "مرید کے لیے سب سے نیا دہ مفید" معرف شش " یعنی خودشنای ہے اور جس کو ونیا
کی ضنول ہا توں اور حاجتوں کی طرف رغبت ہے یا نفسانی خواہشات کا کچھ صد ہاتی ہے وہ
معرف شش کا واجی حق اوانیس کرسکا"۔

یجرفر مایافقیری مرف بی نبیل کرکسی کے حال سے واقف ہوجانا ، زبان سے جو تکان کا پوراہو جانا ، بران سے جو تکان کا پوراہو جانا ، ہواش اڑنا بلک فقیری صبرواستقامت کانام ہے"۔

ان ہر دوواقعات سے بہتج احذ کیاجا سکتا ہے کہتموف ہوا عمد اڑنے کانا م ہیں ، پائی

ر چلنے کانا م ہیں اور نہ بی تجیب و فریب قلبی کیفیات کے طبور وا طبار کانا م ہے ، بلکہ تصوف طوس و

بلکھید اور مہروا ستقا مت کانا م ہے ، شلیم ورضا اور فقر و فتا کا پیغام ہے اور اس سے ہو ھے کرم حرف و

رب ذوا کجلال ہے ۔ ای لیے ہر صوفی اپنے اپنے و رویشوں کو انہی مقات سے متعف کر کے فود

شنای وخدا شناس و کجنالیند کرنا ہے۔

سناس کے طور پر سائی کھر کرم جسین سے ارتا ور مایا کہ تے ابوعبداللہ بلیاتی سے فرماتے ہیں دُرویٹی سرف شب بیداری ، نماز ، روزہ بی بیل بلکہ بیرتو بندگی کے اسباب ہیں ۔
دُرویٹی بیرے کہ کی کو بھی تکلیف ندویتا، اگر تجے بیبات حاصل ہو گئی واصل من جائے گا۔ مزید فرمایا خدا کوجا نو ۔ اگر خدا کو نہ جان کہ کوجی جانو کے خدا شناس ندین سکو گے۔ ای لیے شخ ابو سبیدا ہوا گئی سامرہ نے ہیں کہ بندے اور پروردگار کے شناس ندین سکو گے۔ ای لیے شخ ابو سبیدا ہوا گئی سامرہ نے ہیں کہ بندے اور پروردگار کے درمیان زمین وا آسمان اور مرش و کری پر دہ نہیں بلکہ بندے سکا غرورا و دانا نیت پر دہ ہے۔ اس انا نیت اور فرد کے پروے کواشادے بھرتو حق تعالیٰ تک بھی جائے گا۔

حقیقت میں بیچان حق بی صوفیائے کرام کا مقصد و مدّ عار ہاہے اور بھی بیچان حق اللہ کریم سے تعلق کا سبب منی ہے جس کی لذت ساری لذتوں کو مات کر جاتی ہے بیجراس تعلق کو تو ڑنے کی تمنا بی نبیس رہتی کیونکہ

المديسر ش نسخسوايسدر هسائسى زبسند شكسار ش نسجسويسد خسلاص از كسسند يعن "اسكافيدى قيدس مهائى نبيل جا به ااوراس كاشكار جال س تكان نبيل جا بها ا كى وومقام ہے جہال بي كرانسان اس داستے كے مصائب وآلام پر دل وجان سے فدا ہونے لگٹا ے تم کمال حاصل کر مصفیت افجی کے تالع کردے ۔ (عوارف المعارف ہمتر جم عمس پریلوی صفیہ ۳۷۰،۴۱۹) رپور جد بر مدکازم است کا اگر بغور مطالعہ کیا جا اگر قومسوں ہوتا ہے کانفس کی مخالفہ

زیر رواضع سے انبان ای وقت آراستہ ہوسکتا ہے جب وہ معرف فش کی منزل

کل بی جائے اوراس کے ول عمل نور مشاہرہ کی تابا نیال موجود ہوں ۔ جس نور کی وجہ سے
انبان کے اخر رگداز اورزی پیدا ہوتی ہے ، غرورو تکیر من جاتا ہے اور خبارا نا نیت جیٹ جاتا

ہے یا پجریوں کہ لیس کہ معرف فت منس، سوزوگدا ز، نور مشاہدہ جسی مفات سے متعف ہوکری انبان غرور و تکیر اور انا نیت جسی رذیل چیزوں سے پاک و صاف ہو سکتا ہے جس کے بعدوہ قواضع واکھاری (جو صوفیا ئے کرام کے اظال کاایک اہم صحب ) کو حاصل کر سکتا ہے ۔ ای طاق ان ان اور زہر لی مقت کی طرف انٹارہ کرتے ہوئے قبلۂ عالم منگانوی سارٹا فرماتے ہیں "اسانان! ورزہر لی اگر قوا ہے آپ کو سنجال لے ، صاف کرلے ، اپنی صلاحیت کو اُجا گر کرلے ، رذیل اور زہر لی اگر قوا ہے آپ کو سنجال لے ، صاف کرلے ، اپنی صلاحیت کو اُجا گر کرلے ، رذیل اور زہر لی جیکتے ہیں وہ اور تیرا خدا جا تا ہے ، سلطان العار فین صرب سلطان یا ہو سامراتے ہیں:

شخ زیدین اسلم سفر ماتے ہیں" دو تصلتیں ایک ہیں جن ہے تم کمال حاصل کر سکتے ہو۔ وہ یہ بین کہتم ندیج کو محصیت کا خیال کرواور ندیٹا م کوتم گنا ہے جہم ہو۔ جب مرید کا ذہر وقتو کی متحکم ہوجا تا ہے تو بجر وہ اپنے تفس سے انجھی طرح واقف ہوجا تا ہے ۔ اور جو پر دے خود شنای پر پڑے تے ان سے نکل آتا ہے اور وہ اس کی حرکات سے اس کی پوشیدہ خوا ہموں مرکا شنای پر پڑے تے ان سے نکل آتا ہے اور وہ اس کی حرکات سے اس کی پوشیدہ خوا ہموں مرکا ریوں اور فریب کاریوں سے بخو بی آگاہ ہوجا تا ہے ''۔

ای مغیوم کومیان کرتے ہوئے حضور قبلہ عالم مظانوی m رشا فرماتے ہیں۔ "ا الانان ترامقعد حيات تومعرفت حق إس جس وتت توايخ آب كو يجان ل كاتو تج معرفت حل حامل موجائے گی -سب کھے تیر سا غدرے تھے سے باہر کھے نہیں محضرت قبلہ عالم من انوی mاین ای ول عی صوفیائے کرام n کی اجاع کرتے ہوئے این مریدوں اور درويشو ل وحققى عزت كى طرف توجه دلارب إن كرانسان خودكو بيجان اورهيقب منس كويجان كر اس كا كرام اس طرح كرے كماس كودنياوى اغراض ومقاصد كے صول كے لئے ذكيل وخوارند كري جس طرح صاحب مواف المعارف شخ شهاب الدين سيروردي m في ما يا كرعزت خود کو بچانے کا نام ہاور کرانیان کا اپنے نئس سے بے خبر ہونا اوراس کواس کی مزات سے بالاز سجمنا ب\_اى لي بعض صوفياء كرام في ارثا وفر مايا " بس في كبركياس في الي نفس كى يستى کا ثبوت دیا اورجس نے تو اضع اختیا رکی اس نے کر م طبعی کوظاہر کیا'' حضرت ابوداؤد m کا قول ہے کہ تواضع کے دو رُخ میں ایک یہ کہ انسان اللہ تعالی کے اواسر ونوائی عمی تواضع کرے كونكفس راحت طلب واقع بواب الى ليه وهاس كحكم عفلت برتأاور ببلوتي كناب اور شہوت کے سب سے جواس کے اغرود بعت کی گئے ہاس کی نبی میں خواہش کرتا ہے ۔ یعنی اں چرکی خواہش کراجس سے مع کیا گیاہو۔دوسر کصورت یہے کوا یے نفس کوعظمت الجی کے لیے بست کروے یں اگراس کانفس کی الی چیز کی خوابش کرے جواس نے اللہ کے لیے چھوڑ دى بي تو وه اينفس كواس خوابش بروك د ب حامل يد كدوه اينفس كى خوابشات كو

**√€**113**€}}√€** 

﴿ فَأَثِرُ فَانِ كُرْم

#### حیات ذوق سفر کے سوا کھا ورنیس

وفي تحرّ فانِ كرم

ای کیے قبلۂ عالم منگانوی اس پے درویش کوفضائل سے متعف ہونے کیلے اور روائش کے سے کیا ہے۔ روائش کے نیج کیے ہوئے سائی دیے ہیں کہ تجلیات ذات کے لیے پانچ چیزوں سے پہیز ضروری ہے اور وہ یہ ہیں " کبر، کینہ، حرص ، ہوائے تفس اور لیو و لعب" (فیضائی کرم صفحہ بہیز ضروری ہے اور وہ یہ ہیں " کبر، کینہ، حرص ، ہوائے تفس اور لیو و لعب" (فیضائی کرم صفحہ بہیز کرکے اس خوبصورت منزل کا سنر جاتا ہے۔ جاری دکھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہوہ حیوانیت کے پرد سے چے کردوی وفز الی اس من جاتا ہے۔

تو ٹاخ ہے کیوں مجونا ، میں ٹاخ ہے کیوں ٹونا اک جذبہ پیدائی ، اک لذی بکائی اورایک درولیش کے لیے سنر کی آخری مزل اتنی دکش ہوجاتی ہے کہ ہر لحظر ڈپ تو ریومتی ہے لیکن وہ سرنہیں ہوتی۔

### ميان عسان عسان و معن وق دمه زيست كسرامساً كساتبين داهم خبر ديست "مير ساور مير سالله جل جلاله كردرميان جوبا تمن بوتى بين كندهم بر بينه بوي مغرشة كراماً كاتين كو بحى فيرك كبيل بوتى "(لحات كرم من است)

حضور قبلہ عالم منگانوی m کی ان تعلیمات سے آگرا کیے طرف مصد حیات کا پیہ

چلا ہے قد دوسری طرف اس مقصد کی طرف سنر کوجاری رکھنے کے لیے زادراہ کی تعیین ہوتی ہے

مقصد جس قد رپا کیزہ ہوگا کوشش اتی بی زیادہ ہوگی اور ہاں اگرا عمال (جو کہ زاد واہ کی حیثیت

رکھتے ہیں) پا کیزہ ہوں گی قد ربخ اشان ایک الی منزل تک بھی ملک ہے جہاں اس کا رب

اس سے ہم کلام ہوتا ہے بلکہ اس کی آخری منزل بی اللہ کریم کی ذات بی ہوگی۔ آجاں اس سے ورب کے اس سے ورب کے اوراس خوبصور سے منزل تک بی تیجے کیلئے استحکام خودی،

میر شخصیت ہم بیر نفس اور پا کیزہ اعمال ان تمام منازل کو کے بعد دیگرے ملے کیا جائے آوا کی ورب کی منازل کو کے بعد دیگرے ملے کیا جائے آوا کی دروبیش کا سنر جاری رہ سکتا ہے ورب تھک کروہ بیٹے جائے گا اوراس کی حالت وہی ہوگی جس کی طرف علامہ اقبال سے ناز مرابا ہے:

اس موج کے ماتم عمل روتی ہے بجنور کی آگھ دریا ہے آٹھی لیکن ساحل ہے نہ نکرائی مندرجہ بالایا کیزوا عمال ہے بی متعف ہو کہانسان ایک کامیاب سفرجاری رکھ سکتاہے کوئکہ

# حضور قبلهٔ عالم منگانوی m کااندازتر بیت

واكثر حافظ عبدالواحدالا زبري

اس میں تک نبیل کے معاشرے میں اس وسلامتی کی مفانت ای وقت دی جاسکتی ہے جب اس کے افراد اخلاق وعمل کے لحاظ سے فطرت کے دائی اصولوں کوا بنا کس اور اپنی جنسی خوابشات سے بمرمخرف بوجائیں ۔ایے معاشرے کی تشکیل میں اللہ کریم نے کسی افلاطون یا سكندراعظم كا چناؤنبيل فرمايا بلكه انبياء كرام أكواصلاح عالم كى خاطر روحاني قوت عطافرائي جن كويةوت وي كي صورت عن عطاكى جاتى ري اورمعرفت حق كاسلسله جارى ريا-

جب انبیاء کرام ا کاسلسلخم بواتواس عظیم مثن کوجاری رکنے کے لیاولیاء کرام اورصونیا وعظام کے ذمہ بیٹر یضر الله اجن کی تعلیمات اخیا وکرام ا کی تعلیمات سے متعادموا كرتى تحيى جن كانويلم عمل متكلوة نبوت ، ماخوذ بواكرنا تفاجن كےقلوب ايساً كميز بواكرتے تے کہ جن میں جمال نبوت پر تو تھن ہوا کرنا تھا وران کی تعلیمات معاشرے کے لیے ایماتریات ہواکرتی تھیں کہ جوندسرف مسلمانوں کے لیماسراض فاسدہ کاعلاج کرتیں بلک غیرمسلم اقوام کے لي بھي ائن وسلائتي كا پيغامبر تھيں \_ جب فساد في الارض كى كيفيت طارى ہوتى تو يہ برگزيدہ ستیاں ہدایت کے باب مدود کوایے عزم وہمت کے ہاتھوں سے کھول دی تھیں اور معاشرے من بائے جانے والے جرائم اور منسدات انبی باک ستیوں کے پینی ہاتھوں کے فغیل ملیامیت ہوجاتے۔

🖈 ما بق استغنث بر وفيسرا سلا كمهاء بيشل بوغورش ماسلام آبا د

یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تھے یہ ہو آشکار

يى ووتعليمات تصوف بن جن كذريع ايك انسان بلندى اخلاق اورز كير اخلاق ے عمل سے گزر کرایے رب کریم سے رابطہ شکم کرسکتا ہے اورایے مرشد کے وسليد التواق كواية الدرموجود باكر قروم التران وسكاب كين كامياني كويتن منافي ك لے اورا بے رب كريم عزوجل كوا بے اعدموجوديانے كے ليے كى كال مرشد كى ضرورت يراتى ہے۔جس طرح قبلة عالم منكانوى mنے اسے غلاموں كى رہنمائى كے ليار تا افر ملا" روح و جم ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں لیکن روح کوہم نہیں دیکھسکتے ۔ای طرح ذات حق بھی ہارے ا قدرموجود ب لين بغيرم شد كرد كهنانامكن ب " (لحات كرم م في ١٩٧٧)

آخر على راقم السطورايك مؤوبا ندع ف كرنا جا بتائ وه يدي كرهم حاضر على لوكول نے صوفیاء کرام n کی کرامات کویشش نظر رکھ کران سے محبت کے واوے کر رکھے جی اور تعلیمات تصوف کویس بشت ڈال کران کے لیے بدنا می کے اسباب مہیا کررہے ہیں معترضین تعوف سے گرنہیں ، گرتو عبین تعوف سے جنوں نے معرضین کو ذوق تعوف عطابی نہیں کیا۔اس کی تعلیمات کوا جا گرنہیں کر سکے۔اورمعرضین بھی بیند سوچس کہوہ'' ندما نوں ندما نوں'' کی رشالگا کرصرف اعتراضات کی دنیا عمل بھکتے رہنے ہے بری الذمہ ہوجا کیں مے۔ان کے ليون بك

> اکھے گا تم ہے تو نائہ نہ ہے گا ہم خاک نیمنوں کو کوئی چھٹر کے دیکھے كُولًا" جُثْرَانَ التصوفِ مُويَّةً جُئًا

کے راید مرید مقام فقر کی بلند پاید منازل میں قدم رکھنے کا خوا ہاں ہے اورا پے وقت کا بہت ہڑا شہباز ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ صفرت وہڑوی m نے اپنے اس با مغامرید کو 14 برس کی عمر میں بی خرقۂ خلافت عطافر ماکرا پے خلفاء عمل شال فر مالیا اورا پے والد محترم کی سند ارشا و پر مشمکن ہوتے بی گلوتی خدا کی رہبری اور شدوم ایت کا کام و ہیں سے شروع کیا۔

﴿ فَيُحْتِرُ فَانِ كُرُم

حضور قبلهٔ عالم منگانوی سے کخشر تعارف کے بعد جوبات قار کمین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سا کا غراز زبیت کیسا تھا اوراس پرمرتب ہونے والے اثرات کی کمیت و کیفیت کیا تھی ۔ بلاریب آپ سانے شریعت ، طریقت اور معرفت کی حفاظت بھی فر مائی اور درویشوں کی تربیت کا اجتمام بھی فر مائی اور درویشوں کی تربیت کا اجتمام بھی فر مائی اور درویشوں کی تربیت کا اجتمام بھی فر مائی ووسری طرف شریعت وطریقت کے اصول کروائی کہ کر کرسا منے آتے ہیں۔

مسنف کا میں کرتے ہیں ایک روز علی صنور قبلہ انہ ہیں کہ مولوی عطائحہ قادری سکنہ پکٹ پاتو آند بیان کرتے ہیں ایک روز علی صنور قبلہ عالم m کی خدمت علی حاضر تھا۔ ایک نوجوان شخص سے صنور نے قاطب ہو کر فر مایا "میری طرف دیکھو"۔ اس نے جو نبی صنور m کے چیر واقد سی برنظر ڈالی اوراس کی آنکھیں صنور قبلہ عالم m کی پاک نگاہوں سے لیس، مجرکیا تھا وہ بے خودہ وگیا اوراس پر وجد طاری ہوگیا۔ عمل (مولوی عطائحہ قادری) چونکہ نیا نیا آنے لگا تھا سوچا اس شخص نے بڑا کر افری بر کیا ہے اور دل ہی دل عمل اسے برا بھلا کہنے لگا۔ علی صنور

حققت عی شریعت وطریقت کے جُمجہ بحرین سے سراب ہوکران پا کیزہ ستیوں نے مختلف اغداز علی لوگوں کو تھیے وٹر بیت اور سلوک و معردت کی و و منز کی سطے کروا کمیں کہ دبتی و نیا تک ان کے نیو ٹی آئی رہیں گے اور مدتوں برم ستی ان کے لیے دعا کور ہے گی کو تک و و ان کے ان اعمال و افعال اور افکاروکر وار کے ذریعے حالات کے ظلمت کدوں کو مورکرتی ہیں اور ان کے ایمان و حکمت کی جلو و گرک و رطوم و معردت کی و لا ویز کی رفتہ رفتہ آس پاس کے ماحول کے لیے افاد کر حیات میں جانا ایک امر مسلم ہے ۔ ان کی روحانی پاکٹر گی کے معیار کو و کھے کر ان کی عظمت و رفعت کے معیار کو و کھے کر ان کی عظمت و رفعت کے معیار کا تعین کیا جاتا ہے ۔ ان کے مرحدی پیغام کے ذریعے طالبان مرفان حتی المقدور استفادہ کرتے نظر آئے ہیں ۔ ان کے فیضان نظر سے الاقعد اواور ان گت افراد براتمیز رنگ و نسل استفادہ کرتے نظر آئے ہیں ۔ ان کے فیضان نظر سے الاقعد اواور ان گت افراد براتمیز رنگ و نسل فورد شد و ہدایت حاصل کر کے سکون قلب کی دولت سے مالامال ہوجائے ہیں ۔

وقت کے آئیز میں جھا تک کردیکھیں و بی طریقت، ناجدار شریعت، نوامی بحر حقیقت بیر محدکرم حمین حقی افقادری المعبور وقبلہ عالم منگانوی m کا شار بھی انہی تقیم ہستیوں سے بونا ہے۔ آپ m کی ولادت باسعادت شلع میا نوالی کے ایک گاؤں" نوال "میں تم موالی 1359 بجری روز بفته ایک نامورولی اللہ صفرت خواجہ عافظ کی محد قطبی قادری m کے بال بوئی جو کہ ایٹ بیروم شد صفرت سید سروار کی شاہ دبڑوی m کے تھم پرمیا نوالی سے بغرض بال بوئی جو کہ ایٹ بیروم شد صفرت سید سروار کی شاہ دبڑوی m کے تھم پرمیا نوالی سے بغرض بیلی بوئی جو کہ ایٹ بیروم شد صفرت سید سروار کی شاہ دبڑوی سے سے تھم پرمیا نوالی سے بغرض بیلی بوئی جو کہ ایٹ بیروم شد صفرت سید سروار کی شاہ دبڑوی سے سے تھم پرمیا نوالی سے بغرض بیلی بیروم شد صفرت سید سروار کی شاہ دبڑوی اسے تھا قدر ابزنی اور ترائم کامر کرتھا۔

آپ m كىم در كريم اعلى حضرت دبروى m في اولايت سي جان ليا

صوفیاء کا بھی طرو اخمیاز رہاہے کہ ان کے نز دیک انسان تحقیب انسان قابلِ احز ام ہے اوروہ اپنے درویشوں کے ہارے میہ پہند نہیں کرتے کہ دوسرے ڈرویش کے ساتھ سوءِ قلن رکھیں بلکہ وہ قومیددی دیتے میں

> زاہد نگاہے کم ہے کی ید کو نہ دیکھ کیا خمر اس کریم کو تو ہے یا وہ پیند

حضور قبلہ عالم منگانوی سے جہاں اپنے ورویٹوں کو شریعت وطریقت کے سنبری اصولوں کا پابند کیا وہاں عبادات و معالمات کی اوا نگی کی ترغیب بھی فرمائی ۔اس خمن عمل حضور قبلہ عالم منگانوی سے کی ہوئے ہے ار سے مرید صادق اور خلیفہ کجاز پیرسید رفافت علی ساہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ منگانی شریف ایک مرجہ حضور قبلہ عالم کی طبح مبارک بچھ زیادہ بی مار از ہوگئی ۔ تمام ورویٹوں کو بھر وشریف سے نکال دیا گیا ۔ صرف عمل اکیلا حسب الار شاد حاضر حدمت رہا ۔ طبیعت عمل اس وقت بجب بے جیٹی تھی ۔ بھی بیٹے ، بھی لیٹے ، بھی کی کیے سے فیک مذمت رہا ۔ طبیعت عمل اس وقت بجب بے جیٹی تھی ۔ بھی بیٹے ، بھی لیٹے ، بھی کھرے فیک مذمت رہا ۔ طبیعت عمل اس وقت بجب بے جیٹی تھی ۔ بھی بیٹے ، بھی لیٹے ، بھی کھرے فیک ویشتر افراد دو لی عمل بھی پر بیٹان و حضور ہے گئے ۔ابلیانِ آستان دیر بہت مشکل گھڑی تھی ۔ا کش مایا رفافت میں جا ہو اور کھی آوم فر ب کی اذان ہو گئی ہے اپنیں؟ عمل با برنگلاقو ہم آمدہ میں میاں ہے حسین کمل میاں ہے حسین کمل کھڑے ۔ میں نے اغر وا کر عرض کی ۔ حضور کوائن ہے انہوں کے سابر کا اذان ہو گئی اذان ہوئی ہے ۔ عمل نے اغر وا کر عرض کی ۔ حضور کوائن

وقت بہت تکلیف تھی پھر بھی چار پائی سے پنچاز ساور قدموں کے وزن پر بیٹے گئے ۔ لیکن جم اطہر پر کیکی طاری تھی ۔ پھر آپ نے اپنے اکمی ہاتھاور با زوس اپنی ٹا گوں کو مضبوطی سے بیند اقدی کے ساتھ تھام لیا ۔ جس سے جسم عمی قدرے سکون آگیا اور کیکی رک گئے ۔ حضور نے واکمی ہاتھ کی شہاوت کی آئی کے اشارہ سے جسم عمی قدرے سکون آگیا اور کیکی رک گئی ۔ حضور نے واکمی ہاتھ کی شہاوت کی آئی کے اشارہ سے جسم نام مراباول کی بلکہ آئر عمی نقل اوائی بھی پڑھے بعد ازاں مجھے فر ایا رفافت شاوا جس حالت سے عمی گزررہا بھوں آگر کوئی میراس بیاس حالت علی بھی بھو آ سے جان اللہ عمل جیران تھا کہ جو حالت اس عمل بھی بھو آ سے سیان اللہ عمل جیران تھا کہ جو حالت اس وقت حضور سے گئی وہاں تو شریعت عمل بھی رعایت ہے لیکن قافلہ تو ٹید کے اس سالار نے اپنے عمل سے تابت کردیا کہ اس حالت عمل بھی درویش پرشریعت کی پاسدار کی اور فرائنس کی تحکیل خروری ہے ۔ خروری ہے ۔

وفي في كرم

الی بی پا کیزه تعلیات اورفتل وقول کے حسین احزاج سے ایک طرف اگر ایک مرید صادق کو مقصد حیات کا پید چلا ہے قو دوسری طرف اس مقصد کی طرف سنرکو جاری رکھنے کے لیے زاد راہ کی تعیین ہوتی ہے ۔ مقصد جس قدر پا کیزہ ہوگا کوشش اتن بی زیادہ ہوگا۔ صوفیاء کرام ماکا بی طُر وَ امْیاز رہا ہے کہ جو زبان سے کہتے ہیں وہ مملاً کرگز رتے ہیں۔ جہاں تعلیم کی طرف قوجہ دیے ہیں وہاں مملی طور پرتر بیت کا بھی ضومی خیال رکھتے ہیں۔

حضرت قبلہ عالم منگانوی سے اپلے طفاء ومؤملین کے سامنے سب پہلے
اپنا کروار بطور عملی نمونہ فیٹن کیاا ور بھی وہائے کی کونہ کی جس پرخو دھل پیرانہ تھے۔ بوبھی آپ
کے صلقہ ارادت عمل شائل ہوا پہلے ہی دن سے اس کی تعلیم وقر بیت شروع کردی سب پہلے سابقہ گنا ہوں کی تو بہروائی اور بیت کر کے حضور فوٹ اعظم الکے وسب القدس سے
اپنا مرایا ہے میں سے پہلے جن وظائف کی تلقین کی وہ نمازوں کے بعد پڑھنے کا تھم ہوتا۔
جب کوئی نماز کا پابند من جا تا تو فر اتے ورویش پر چھ نمازی فرض بیں ۔ تھیلی رائے کو بیدارہ و
کر تھی جب کوئی نماز کا پابند من جا تا تو فر اتے ورویش پر چھ نمازی فرض بیں ۔ تھیلی رائے کو بیدارہ و

پابند ہوجا تا تو بھراے مختلف وظا کف عطافر ماتے۔ ہر مرید کی درجہ بدر دہبہ ہروفت تعلیم وزیب جاری رکھتے۔ بس کی وجہ سے وہ گھنٹوں ہندا کی یا دیمی محور ہتا۔

حضور قبلہ عالم منگانوی m کی ضمومی آوجائے ظفاء و مؤسلین پر ہوتی ۔ جس شخص کو خلافت عطافر ماتے نام منگانوی m کی خاص کے خارات بلکہ ہمہ وقت اس پر کڑی نگاہ مرکعتے ۔ خود بھی نگاہ والایت سے اس کے احوال کا مشاہدہ کرتے اوراس کے اقربا ما اور قریب رہنے والے ورویشوں ہے بھی اس کی ایک ایک بات پوچھے ۔ نصر ف اس کی عباوات کے معمولات پر باز پرس کرتے بلکہ اس کے کروار پر گھری آوجہ رکھتے ۔ اپنے ظفاء کو عام مجلس عمل بھی سمجھاتے اور خہائی عمل بھی اس کی راہنمائی فرماتے ۔ آپ m کے بیمیوں اپنے ظفاء جیں جن پر ایک کرم خاص نمایاں ہے گئین آپ کی تربیت کے فیض کا اعلیٰ نمونہ صفر سے قبلہ بیر محمد مظہر حسین مدخلہ العالی خاص نمایاں ہے گئین آپ کی تربیت کے فیض کا اعلیٰ نمونہ صفر سے قبلہ بیر محمد مظہر حسین مدخلہ العالی شہرے کی عباوات ، اشغال اوراخلاق و کروار کے ایک ایک عمل عمل صفور قبلہ عالم m کا فیض نمایاں ہے۔

آپ سے خلفاء کی تعلیم و تربیت کا ایسا حق اوا کیا کہ ایک دن آپ کی جلس عمل اکثر خلفاء بیٹھے تھے۔آپ سے نفر مایا عمل آب کل تمہارے اعمال عمر فرق و کچور ہاہوں ۔ یہ حمیس کیا ہوگیا ہاور تم نے کیا حال بنار کھا ہے؟ اگر میری طرف ہے کوئی کی رہ گئی ہے تو میر ابا زو کی کار کو گئی ہے تو میر ابا زو کی کی رہ گئی ہے تو میں اور اگر تم عمل سے ہرایک پر مقام فقر آیا ہے اور فود تم نے مشاہدہ بھی کیا ہے تو اب اس نعمت سے دور کیوں ہور ہے ہو۔ اگر چہ آپ کی ذات نبایت شخص و کر کے تھی لیک تربیت کے معالم عمل ذرا بھی رعایت نہ کرتے تھے اور یا ران طریقت کے احوال کی کئی کی تھین کرتے ۔ (بحوالہ کا تب کرم صفح نبر ماتے اور انہیں تمام پیر بھائیوں کے لیے ایک نمونہ بنے کی تلقین کرتے ۔ (بحوالہ کا تب کرم صفح نبر ماتے اور انہیں تمام پیر بھائیوں کے لیے ایک نمونہ بنے کی تلقین کرتے ۔ (بحوالہ کا تب

صوفیاء کرام ۴ کی تعلیم و تربیت اور عام آدی کی تعلیم و تربیت علی بی افرق ہے ایک عام انسان ظاہری طور پر تربیت کا اجتمام کرتا ہے اور صوفیاء ظاہر و باطن عمل بیگا محت اور خلوت و

جلوت کوایک بی رنگ عمی و مجھتا جا جے جیں۔ دونوں کومز کن فرما کرائے متوسلین کی تربیت کا خیال رکھتے جیں اور ثریعت وطریقت کا حسین احتراج جو کہ تعوف کی ایک کال ترین صورت بیال رکھتے جیں اور ثریعت وطریقت کا حسین احتراج جو کہ تعوف کی ایک کال ترین صورت ہے۔ علی طور پر چیش کرتے جی تا کہ ایک مرید صادق اپنے آپ کو پیچان کرمعرف جس کی منزل پر فائز ہو سکے اور تھی تا ور تھی عزت یا سکے۔

بيريم طابر حسين وان الساف ما الملت كم والماليكارة بي ميال مم حسین کل ،ایک شخص کوجولا تک قبیلہ سے تعلق رکھا تھا اے مرید کروانے کے لیے اپ ساتھ دربا رشریف برلائے ۔وہ نیا آنے والا تخص اینے آپ کویز رگ جھتا اور کہتا جھے رسول کریم اللہ اورحنین کریمین ن کا کار زیارت ہوتی ہاورگاہے گاہے روحانی طور پر میرے گر بھی تخریف لاتے یں \_ان باتوں کا ذکراس نے صنور قبلہ عالم منکا نوی m \_ بھی کیا \_آپ m في اسم يد نفر ما بلكه اجازت ويكر رفعت كرويا \_ بعدازال بم سار تأور ما يدخل انے آپ کورز رگ جمتاب اگراے کھفیری دیں تو کمگا میں پہلے بی فقیر تھا۔ اگر نددیں تو كم كان كے باس كر تبس \_ يرضرورا يك دفعه شيطان كامريد بوكا، بحرضدا جانے \_ميال محرصين کتے بیں میں جب محروایس گیا تو وہ شخص میرے پاس آیا پوچھا ،حضور قبلهٔ عالم mنے میرے بارے بھی کھار شافر مایا؟ میں نے حضور m کافرمان کن وعن اے سنادیا۔وہ ضعر میں آگیا اور صاحب m كي خدمت عن عاضر بواتو آپ m فرمايا ميال بين بفته مر و مربو بحر تمين مريدكرين مكے اس نے كہاميرے كمرش كافي مال مولٹي جيں من اپنے دن نبيس روسكا \_ آپ m فرمایا بجرجا نبی مویشیوں کامرید ہو بجروہ ڈالاں والامور تھل شے محمصادت فتشندی کے باس حاضر ہوا ۔ انہوں نے بھی رہنے کافر ملا ۔ لیکن اس نے مال مولیٹی کاعذر کیا تو فر ملا جا انہی کا مريد ہو آخر ہائی سکول لا تگ ٹالی عمل کیہ چڑا ک نے اے اپنے مرشد جس کانا مقرر ٹا چھا کا مرید كروايا \_ الجمي بندره دن بمي ندكز رية كان ييزاي كالرئ قرناه في كرفرار موكيا \_ ايك روزوه

ال واقعہ کے ذکر کرنے کا مقعد و معایہ ہے کدان پاکستیوں کے پال انسان جائے آوا ہے آپ کومٹا کرجائے ۔اعتراض کی بیاری ہے آزادہ و، ظومی نیت ہے ول آبادہ و اگر نیت صاف نہیں ،اعتراضات ول عل کیکر گیا ، شریعت وطریقت کے آوا ہے کا خیال ندر کھا ، شخ کی ترکات و مکنا ہے کوشک وشرد کی نگاہ ہے و مجمار ہاتونا کام بی واپس او نے گا۔

حقیقت رہے کہ اگر ایک انسان مرید صادق من کرطب صادق لیکر اللہ کے نیک بندوں کی محبت اختیار کرنے کا ادادہ لے کرجائے تو ان اوگوں کی حمکات وسکنات اور قول وفتل اس کے لیے جیتارہ نور تابت ہو سکتے ہیں ۔ بلکہ ان کے جم ہے مس ہونے والی اشیاء بھی گمراہ لوگوں کے لیے جدا یت کا سبب من سکتی ہیں۔

پیرمحد طاہر حسین مدخلہ العالی کات کرم کے صفی نمبر 206 پر قسطراز بیل کہ پیرسید جعفر حسین شاہ بخاری (موجوالہ ) بیان کرتے بیل کہ بیل ابتداء بھل کچھ و مدشیعہ رہالہذا صوفیاء کے متعلق بیرا حقید و درست ندخا میرا خیال تحافقیر کچھ نبیل کرسکنا۔ ایک دن مجی بات بھی نے حضور قبلۂ عالم منگا نوی m کی خدمت بھی عرض کردی۔

آپ m نے کر ایتا ہے۔

ارثادہوا کر اگر عمد اپن ٹو پی تیر سے پر رکھ دوں تو تھے گھر والے بھی نہیں بچھا نمیں گے۔ عمد ارثادہوا کر اگر عمد اپنی ٹو پی تیر سے پر رکھ دوں تو تھے گھر والے بھی نہیں بچھا نمیں گے۔ عمد اما اور کہا یہ تو ایک ٹو پی ہے۔ اگر دی ٹو بیال میر سے سر پر رکھ دیں بھر بھی بچھ ندہوگا ۔ یہ ن کر حضور m نے اپنی ٹو پی میر سے سر پر رکھ دی اور فر ما یا کہ گھر چلے جاؤ۔ اگلے جو کو تمام حالات آکر مناویا۔ عمل گھر کوروان می وا۔ اپنے بی کے 14 کے فرد ویک بہنچا بی تھا کہ جو کیدار اللہ دیتے ہے۔

دورے دیکھا۔ تیز تیز چلا ہوا قمریب آیا اور آتے بی اوب سے جمک کر سلام کیا۔ کہنے لگا حضورا

آج کیے تخریف لائے۔ برائے مہر بانی میرے کمر قدم رنج فرما کیں۔وہ نبایت مؤدبا ندا خداز ے میرے کمر قدم رنج فرما کیں۔وہ نبایت مؤدبا ندا خداز ے میرے ماتھ جل رہاتھا۔ جب اس کے کمر داخل ہوئے قابوی سے کہے لگائی چار بائی اور بستر نکالو۔جارے کمر می حضور قبلۂ عالم تخریف لائے ہیں۔ میں بیٹھ کیا۔اکی یوی قریب آئی اور توجہ سے دیکھے گئی۔ تھوڑی ویر بعد خاوندے خاطب ہوکر کہنے گئی ہے بیج معفر شاہ ہے۔

وفي في كرم

ا گلے جعد کوحنور قبلۂ عالم m کی حد مت اقدی علی حاضر ہوا ۔ گذشتہ دن کی پوری آپ جی سنائی اور معافی ما گلی۔ ہاتھ جوڈ کرٹو پی مبارک واپس کی اور مان گیا کہ فقیر تو فقیر رہااس کے جم مبارک ہے مس ہونے والا کیڑ ابھی بہت کچھ کرسکتا ہے۔

ان لوگوں سے اس تھم کی کرامات کاظبور فخر ومباہات یا اپنے آپ کوصاحب کرامات ٹابت کرنے کے لیے نہیں ہوتا اور ندی الی چیزوں کے ظبورے دوسرے لوگوں پر برتر کی ظاہر وفي في كرم

ایک دفعہ کی درویش کا خط آیا جس میں اس نے کی تلطی کی معانی کے لیے عرض کیا۔
صنور قبلۂ عالم منگانوی اس نے میاں محمد یا رفعر کوار شافر مایا اس خط کا جواب کھو۔ آپ نے مضامین خط کے علاوہ یہ بھی کھوایا کہ "ہم نے جمہیں سب کچھ عطا کیا جو تھے میں ساسکا تھا۔ مراقبہ مشاہدہ کشف القبورہ وظائف، آیۃ الکری ، سورہ مزل شریف کا وظیفہ سب کروایا لیکن تمام مداری سط کرنے کے بعد بھی شیطان کے کروں سے عافل ندہونا چا ہے۔ یہ مقام تو مجاہدہ مشری سے مامل ہوتا ہے۔ یہ مقام تو مجاہدہ کشری سے مامل ہوتا ہے۔ وردوو وفائف کر لینے سے بس نہیں ہوتی۔

بی وہ چیز ہے جوا یک ڈرویش کا ل اور کا روباری عامل عمی حد فاصل کا کام کرتی ہے کوئکہ ہے کا ل مرید صادق کو آفات شمس سے بچا کروردو وظا تقدے حاصل ہونے والے مرارج کی حفاظت کرتے ہوئے روحانی وباطنی توت سے مالا مال کر کے نوریعین سے اس کا ول مورکرتا ہے جبکہ ایک کا روباری عالی اپنے آس پاس آنے والوں کو دنیا کا ولدا و وہناتے ہوئے، شعبد مبا زیاں سکھاتے ہوئے دین و دنیا ہے محروم کر دیتا ہے کیونکہ اس کا طرح تظرم حرف ہے گئیں بلکہ طب دنیا ہوا کرتا ہے، شہرے کا طلبگار دہتا ہے۔

پیرسائی طاہر حسین زا دہ اللہ علماً وعملاً مولانا شیر محد قادری کے حوالہ سے ایک دلچیپ واقع نقل فرماتے بیں کہ مولانا شیر محد قا دری، حضور قبلۂ عالم منگا نوی کی طرف سے فرقۂ خلافت سے نوازے گئے ۔ آپ ایک فقیر منش درولیش اور عالم باعمل تنے ۔ قبلۂ عالم سے بال شام محتا اور عالم باعمل تنے ۔ قبلۂ عالم سے جال شار محتب اور صاحب علم وفعل شخص تنے ۔ وہ کہتے بیں کہ موضع شخ بچہ بڑے ایک یوسف شاہ

میرا دوست تفا اس نے ایک روز کتاب جمع شبتان رضا میر سے والہ کی اوراس میں سے
ایک خاص عمل کی نشا ند بی کرتے ہوئے کہا کہ بیدو کیفنہ کرو چند دنوں کے ابعد تمہار سے سانے
ایک بہت برا بت (ہمزاد) ظاہر ہوگا ۔ پھر کی شیخ کال سے اجازت لیکرا گلاو کیفنہ شروع کہا
جوای کتاب میں درج تھا ۔ مجھے بتایا کہ و کیفنہ کمل کرنے کے ابعد تواس بت سے جوبات کہا
و و پوری کرے گا میں گر آیا اور و کیفئہ شروع کردیا ۔ واقعی ایک بہت برا وہشت اک بت جس
کاسر آسمان تک بلند تھا میر سے سامنے حاضر ہوگیا ۔ مجھے خوف تو آیا لیکن میں نے پروا و ندگ ۔
دوسر سے دن میں سویر سے عمل و و کتاب ہاتھ عمل لیے منگانی شریف حضور قبلہ عالم منگانوی

می نے پیش کردی اور تمام واقعہ بھی عرض کیا ۔
میں نے پیش کردی اور تمام واقعہ بھی عرض کیا ۔
میں نے پیش کردی اور تمام واقعہ بھی عرض کیا ۔

حنور قبلہ عالم سے کوئی فرق نہیں پڑتا ۔ تیرا کام بھی ہوجائے گا۔ تیرے بے تارمرید بھی ہوں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ۔ تیرا کام بھی ہوجائے گا۔ تیرے بے تارمرید بھی ہوں گے۔ آگو ہوگا پیچے گلوق ہوگا ۔ تیرے پاس کار بھی ہوگا ۔ تیرارو خر بھی ہے گا۔ اس جم سے آگو ہوگا پیچے گلوق ہوگا ۔ تیرے پاس کار بھی ہوگا ۔ تیرارو خر بھی ہے گا۔ اس جم سے تیرا خوب جے چا اور دھوم دھام ہوگا ۔ لیکن اگلے جہال کا ذمہ ہم نہیں اٹھا تے ۔ بیگل کرنے سے تیری اولا دونیا داراور فرا بہوجائے گا۔ میں نے عرض کی اگلے جہال کا ذمہ آپ اٹھا تھی تیری و وکھنے کرتا ہوں ورنہ نہیں کروں گا۔ کافی سارے درولیش ھافر مجلس تھے ۔ بیرگا ہے شاہ اور دولت علی خان بلوچ نے کہا حضور! اے اجازت دیں ۔ اس جہان عمی آو دھوم ہوتی شاہ اور دولت علی خان بلوچ نے کہا حضور! اے اجازت دیں ۔ اس جہان عمی آو دھوم ہوتی تعلق رکھا جائے گا۔ بھر میری طرف متوجہ ہوکر کہنے گے کرتو آنہے ، مردقوم سے آگلے جائے گا۔ جائے گا۔ بھر میری طرف متوجہ ہوکر کہنے گے کرتو آنہے ، مردقوم سے آگلے جائے گا۔ جائے گا۔ بھر میری طرف متوجہ ہوکر کہنے گے کرتو آنہ ہے ، مردقوم سے آگلے جائے گا۔ جائے گا۔ بھر میری طرف متوجہ ہوکر کہنے گے کرتو آنہ ہے ، مردقوم سے آگلے جائے گا۔ جائے گا۔ بھر میری طرف متوجہ ہوکر کہنے گے کرتو آنہ ہے ، مردقوم سے آگلے جائے گا۔ جائے گا۔ بھر میری طرف متوجہ ہوکر کہنے گے کرتو آنہ ہے ، مردقوم سے ۔ اگلے جائی جائے گا۔ بھر میری طرف متوجہ ہوکر کہنے گے کرتو آنہ ہے ، مردقوم سے ۔ اگلے جائے گا۔ جائے گا۔ بھر میری طرف متوجہ ہوکر کہنے گے کرتو آنہ ہے ، مردقوم سے ۔ اگلے جائے گا۔ جائے گا۔ بھر میں کرنے گا دینے کرانے گا ہے کہ میں کی سے میں کرنے گی گا گے گا ہے کہ کرتو آنہ ہے ۔ ان گیا جائے گے کرنے گا ہے کہ کرنے گوں گا ہے کہ کرنے گر ہے گا ہے کہ کرنے گا ہے کہ کرنے گا ہے کرنے گا ہے کرنے گا ہے کہ کرنے گا ہے کرنے گی کرنے گا ہے کرنے گوری گر ہے گا ہے کرنے گا ہے کرنے گا ہے کہ کرنے گا ہے کرنے گر ہے گی کرنے گا ہے کرنے گوری گر ہے گا ہے کرنے گا ہے کرنے گر ہے گر ہ

حضور قبلہً عالم منگانوی سے فرمایا بیدائے میں اجازت دیتا ہوں۔ میں نے عرض کی حضورا گلے جہان ساتھ رکھیں تو اجازت ما تکتا ہوں ورنہیں۔ آخر کچھ دیر کے بعد حضور نے فرمایا بیکام جارانہیں ، جارا کام تو معرفتِ حق سجاندو تعالی ہے۔ جاری دولت تو فقرہے۔

پروفیسرڈاکٹرشاہر حسن رضوی یہ شفراده داراشکو منے بیشعر شاید خواجہ بیر محدکرم حسین حقی القادری m جیسے بزرگ یا کے طینت کے بارے عمل رقم فرمایا:

عسائشسق گردد، حسر کسه بیکویست گرزد آری ز درو بیسام تسرمسسی بیساد عشسق (مینی جم کا تیری کلی سے گز دیونا ہے عاشق ہوجا تا ہے ۔ بے تک تیرے دروام سے پختی برسا ہے )۔

> ۱۰۰۰ میردشعبها درخ اسلامیه بینوری بهاولیور ۱۲۰۰ لیکرژی اُردوا کیڈی بهاولیور

ہمیں و اللہ تعالی سے ما تک کر ایما ہے۔ جوکا م خود تبیل کیا دومر وں کو کیے کین ۔ نہ ہم نے خود ایسا عمل کیا ہے نہ کی کو اجازت دیے ہیں۔ ہمی نے خود ایسا عمل کیا ہے نہ کی کو اجازت دیے ہیں۔ ہمی نے عرض کی حضور ایجر جھے بھی کوئی ضرورت نہیں ۔ آپ m نے ہمری بات من کر جھے اپنی پٹھا کرنہا یہ نہ خوشی اور سرت کے عالم میں جھے اپنی بانہوں میں لے کر بینے سے لگالیا۔

بعدازاں ایل میل کی طرف حوجہ ہوئے اور قر مایا اے دروی و این اوا بھی آیا مت دورہے ۔ آیا مت بھر ایک جیسا ایک بندہ بھی نیم میں رہے گا ۔ جوایے بیرومرشدکو بیند کرے اور دنیا کونالبند کرے ۔ حضور m بے حدخوش ہوئے اور میرے لیے دعائے خمر کی ۔ فر مایا جا کاللہ جمیس بھلائی حطافر مائے گا ۔ بھی تھک دی ندہوگ ۔ تیری اولا دہمی اچھی ہوگ ۔ فر مایا جا کاللہ جمیں بھلائی حطافر مائے گا ۔ بھی تھک دی ندہوگ ۔ تیری اولا دہمی اچھی ہوگ ۔ فر مایا جا کا گھرا ہوگ ۔ تیری اولا دہمی ایک میں اور کی ہوئی اور اس کے ۔ آپ کی دعا حرف برف میرے تی میں پوری ہوئی اور اس کے گھرا ہول ۔

اور بھی وہ سرچشمہ ہے جہاں سے عشاق فیض نوربصیرت یاتے ہیں ۔ بیای نوربصیرت کی فیض رسانی تھی کرآپ کاعقید وآ فاتی اور دلوں کو مائل بدمنزل مقصود کرنے والا تھا۔آپ کا بدقول قول زری اورنوشته دیواری مانندایل علم وحشق کے لئے جاد دمنزل نماہے کہ الو کوااگر تمہارے زویک الل بیت کا محت ہوا شیعہ ہے تو میں سب سے بڑا محت ہوں ۔شیعہ صرات اس قد را بل بیت ے مجت نبیں رکھتے بھتا کہ میں محبت رکھتا ہوں ۔ اگرتم وہانی اے کہتے ہو جو کرتو حید کوما ناہے على سب سے براتو حيد يرست ہوں اور اگرتم ئى اس كو سجھتے ہو جوسر كار دو عالم ﷺ سے والہانہ عشق ومجت ركما على إدركوب يدائي على بول"-

اس عقید سے کی مزید وضاحت آپ کے اس بیان جلی سے ہوتی ہے کہ" خالص اہل منت والجماعت و ماوك بين جوكه الله تعالى كوذات ومغات عن وحدة لاشريك ماينة بين اورحضور المنافع ان عال ، مال مال باب اولاد حى كه بريز سر يره كرمبت ركع بن اور صور الله کانبت کے باعث الل بیت عظام اور سحابرام اے ندصرف مجت رکھے ہیں بلکان کی مجت ایمان کاحصہ تصور کرتے ہیں ۔اللہ کریم کے فعل سے ہم اس گروہ علی شائل ہیں اور بھی جارا ائمان ومقيده بـ"\_

اور چنیا کے عشاق یا کے طینت بی رومون کرنے میں فق بجانب ہیں " العدوسيين عير ف الله فقط الله عن درج من " سي عاش كي اطاعت اورمجت يكي ے کہووا پےاللہ کی خوشنودی کی خاطر برطرح کے مصائب کو بھی نعمت تصور کرے اوراللہ تعالی کی خوشنودی عی معدوم بوجانے کو ترب البی کاموجب سمجے۔ برحال عی الله تعالی عزوجل کوافعنل جانے۔عاش کوچا ہے کرووا نی تمام استعدادوں کی صرف طافت حق کے صول کے لیے استعال کے 'اور صرف ایر خرو m کے بقول:

من تُوشُدم تُومن شدى ، من تن شدم تو جان شدى

#### تاكسنه گريدبعدارين،مهديگرمترديگري اورا ک معمون کوکیر کے رنگ عمل و مکھتے

تو تو کتا تو ہوا ، گھ عن ربی نہ ہو جب آیا ہے کا مث گیا جت ویکوں تت تو اورمولانا روی mفراتے بین: "حقیقت تو یہ ہے کداس کی کیفیت کاسمحماعش ے بیر ہوتا ہے ۔ یہ کیفیت الی ہے کہ سندر مل گرنے والانظرہ ندتو قطرہ ہوتا ہے اور ندی مندر کمام ے جانا جاسکا ہے اس بات کووئی جھ سکتا ہے جے اس کا تجرب و"۔ ای تجرب کا والہاندا کم ارتمین افرید الدین عطار m کے بال بھی ملاہے:

> دريس درياكه مستمنه مرمستمنه درياهم نىلندمىج كسايىسرمگر آنكسچنيىباشد

(جب بحروصدت عمى انسان ايخ آپ وگم كرايما عبقو ناتواس كى ايني كوئى ستى باقى ربتی ہاورندی جراس می ظرآنا ہاورای میں وہ رازستی پوشیدہ ہوتا ہے کہ مس کوکوئی نہیں یا سكا)\_كولى نكونى بنده ربه نكونى بنده نواز

عشق کی انبی کیفیات کار تو جمیں قبلہ عالم پر محتشم محر کرم حسین m کے بال اوج منتى يعياقا بـان كغيات كاعس بمين آب كى تحريرون عن بعى ملا بـ -آب كى شره آقاق تعنيف" تنويرالابرار" على صنوره في كاليفرمان عالى شان درج فرمايا ب كد قدو آن عبد قيل محا أباهي للبوآخذ بُمَاهِي لشَرُق وَلَكر هِي لَمَر بيَجُمَعَ لللهُ بَيْنَعُمَا يَوْمَ لُعِيَامَهِ بينالية ع تست تسب العلى المدالي والشيالي كا خاطر مجت بومان عن ے ایک شرق على رہتا ہواور دوسرامغرب على تو قيامت کے دن الله تعالى النے فضل وكرم سے دونوں کو یکجا کر کے فرمائے گا کداس ہے تم مجت کرتے تھے۔اب ملاقات کرو کو تکہ تمہاری اجمی محبت محض میری خاطر تھی۔

روز وجندر ہمت مج زکو قا داکرنے کے بعد طریقت کے وظائف واذکار ضرور برضرور کرے نفی ا اثبات، یا س افغاس، تصور شخ اگر دن عمل یک دفعه ندکر سکے تو دوبارہ جا کربیعت کرے۔ دیگر خجرہ شریف خروریا دکرے، روزاندو کھنے کرے ایم از کم باس خرور کے بوقت مرگ اس کے گفن میں مونا جائے کم از کم بخ سورها ایک دولیج درود شریف یا هکرا ہے تمام بیران عظام کوایسال ثواب کر ہے خروری ناکیہ ہے۔

٧ \_ جب تك مريد فنافي الشيخ كى مزل كومال أول وتعل ما مل نبيل كرايما الم وأن كرامت حامل نبين بوسكتي اورند فافي الرسول بوسكتا ہے۔ جب فنافي الرسول بوجانا ہے واس ے کی کئی کرا مات ظاہر ہوتی میں اور باطن میں روزان میا کہمی جمعی حضور اللہ کی زیارت عالم رویا میں كناربتا إورشريوت عن كالل اكمل موتاب إن كامليد ين قافي الله موجاتاب حديث اورقر آن عن ابيا مابر موجاتا بكراس كى بول جال ،او رهنا يجوما بول الله المراق وحديث کے عین مطابق موجا تاہے۔اس على جس فے دوام حاصل كيا وہ جلبالله كى مزل على وَ اللهِ

 ۳۔ ہرمریدیا س افعال مخفی کے ساتھ تصور شخ اخفی کولازی ساتھ دیکھے کیونگہ بغیر تصور شخ قلب خیلات نفس کا اکھاڑو بن جاتا ہے جس سے بیسوئی حاصل نہیں ہوتی ۔انسان کم از کم اين ول كى تاريك وادى عن بيركال كاتفور ضرور ثال حال ركح تاكرك فيرخيال تفور شيخ كى موجودگی میں قلب براثر اغداز ندہونے بائے اور قلب میسوہوکراطمینان کے ساتھ باس افغاس کے ذکر یاک میں محوومت خرق رہے۔ اگر خیالات نفسی زور پکڑی تو نفی اثبات بامعنی باجلی اختیار كري يجرم اقبكر م يعرنى اثبات يره يعرم اقبكر سان تا والله العزيز جلدياس افعاس عن لذت بإكرورد جارى ركه سكے كا \_ بيطريقت كے اذكار جن \_ جيے شريعت كے اعمال سے ظاہر صاف تحرا ہوگا ہے بی طریقت کے اعمال سے باطن شفاف اور باکیزگی حاصل کرے گا۔اس عن شخ طریقت کی زیارت اور محبت کو بہت زیا دہ دخل حاصل ہوگا۔ تا کہ ظاہری طور بھی انس اور

الربع مسلم فش إع ارام ي كرمل عالو)\_

بالقاظ ديكر:

بالفراحت ارتا فرمايا

میری زندگی بھی بیب ہے ، میری بندگی بھی بیب ہے جال لل گیا تیرا قش یا ویں می نے سر کو جما وا

(جال ل گيا تيرا تش يا اے كعب على نے يا ليا)

امل نماز ہے کی ، روح نماز ہے کی على تيرے دو يو ديول ، تو يمرے دو يو دے (لاصلوقالا بكفورالقلب)

آب m نے عصائے عثق کو ضرب کلیمی قرار دیے ہوئے روائی رشدوار شاد کے طراتی کورد کیا۔اورمرشدومرید کے دفتے کوئے جہان معانی سے آثنا کیا۔اس سوال کے باب على كدم شدشر بعت كانتبارے كيا بونا جاہے؟ آپ mفر مايا " مرشد با بيروه ب جس كا إنى مرضى يا خوا بش جاتى رب اوررسول الله كالله كالأنكافي كاسنت كوا يناسرا يا بنا له اورجومل حضور المنافي فيل كياوه اس كوندكر ، مرشد كاشيعة ول اتنا صاف بوكه جله اخلاق واوصاف نبوى جلوہ گر ہوں۔اس مقام رہ بھی کرمفات نبویہ سے متعف ہونے کے باعث فن سجانہ تعالی کے تعرف کامظہر بن جائے اوراس کے خدائی تعرف کی بروات صاحبان استعداد کے باطن میں تعرف كر ساورات لئے كال طور يرخالي بوكري سجلنه تعالى كى مراد كے لئے آبادہ بوجائے"۔ جبه مريد كى اصلاح كاطريق كارآب نے درج ذيل بندونسائ كے ذريع

تے۔بلاشہان کے دروام پر عثق برستاہ۔

# محبت رسول الميلينية اور حضرت خواجه پيرمحمد كرم حسين حنفي القادري m

مولا نامحرصد ایق ہزاروی ازھری ☆

الله تعالی نے اپنے رسلوں آ کواس لئے مجوث کیا کہ اعکام خداوندی اور دخائے
الجی کے حصول کیلئے جن امور کی خرورت ہے ان کی بجا آوری کے سلسلے عمل انجیا و کرام آ کی
اطاعت کی جائے اور ان شخصیات کو اپنا آئیڈ پل قرار دیتے ہوئے ان کی اتباع کی جائے ۔
اطاعت افر ما ہر واری کے سلسلے عمل ارثا وخداوندی ہے جسما ارسلانا میں رسول الالبطائے بافن
اطاعت افر ما ہر واری کے سلسلے عمل ارثا وخداوندی کوئیس بجبجا گرید کراللہ کے تھم ساس کی
ارب الشاعات ہے اور اس اطاعت ربول کی ایمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارثا افر مایا ہوسسان
مزمانہ واری کی جائے ما ور اس اطاعت ربول کی ایمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارثا افر مایا ہوسسان
کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور میدر سول تھا تھے کی اتباع کو مجت خداوندی کا ذریو قرم اردیا ، ارثا و
خداوندی ہے جسال ای تی مند میں حیت کرتے ہوتو میری اتباع کر واللہ تعالی تم میں
تیت میں) آپ فرما و دیجے اگرتم اللہ تعالی ہے مجت کرتے ہوتو میری اتباع کر واللہ تعالی تم ہے
مجت ترمائے گا۔

استاذالحديث جامعة بحوريد وربار معزت وانا تنج ينش mسابق في الحديث

مجت حاصل ہواوراس کا اثر ول عمل افر جائے۔ بیر کال کی مجلس عمل آوا بھوظ خاطر رکھے۔ آوا ب کعبہے آواب مرشد سکھے مجلس عمل بیٹھ کرتھور پیٹھ کی مشق کرنا رہے۔

۳ مارے سلسله کاکال مريد سات دات دل تنج درود شريف، دل تنج قل شريف پڙه کرائ فقير کي دوح کوملک کر کے دات کوسور ہے ۔ دن کو فير شرع کام سے اِلکل پر بيز در کھے ان شاء اللہ العزيز سات دات کے اغد دائ فقير کي نيا دت فعيب بوگي ۔ دنياوي لغويات سے اجتناب فرض ہے۔

۵۔ طریقت کے وردووظا تف کرنے والے درویش صادق الیقین پر واضح ہوکہ شریعت محمد کی میں کا کال عال دنیا کے کروفریب اور ذائل سے دور ہوکر وظیفہ کر سے مجراس کے انوار دیکھے۔ان ٹا واللہ العزیز ہماری قبر کوئمی دعادےگا۔

۱ ۔ جمعہ المبارک کوئر بعت مطہرہ کے مطابق، حالات حاضرہ کے مطابق وعظ وکلام کرنا چاہیے۔حضور ثنافع بوم المنٹور نہ ور علام المنظور ہے ۔ آپ مطابقہ کاعالم صاحبان و صابح وصابع علی عاضرہ حیات فی الدارین وغیرہ پر روشنی ڈالی جائے ۔

پر کرم چمکرم حسین سرکار سے کارٹادات سونے سے لکھنے کے قالی جیں۔آپ کے ارٹادات و ملفوظات میں کرامات اولیاء مالی ذکر کامیان ، لو قرید، حقیقت دنیا، منازل سلوک مفاہیم ذکر میان الل فضیلت ، اخلاص وقو کل ورضا، مقامات تصوف ، مقام اولیاء ، عقید و درویٹاں کامیان المم ہے۔

اورآپ m کے تقوروتھا لی عشق سے یہ بات اظہر من النفس ہے کہ آپ کا نور
بھیرت بڑیم و حکمت کا عظیم شاورتھا۔ جو خودی سے از کر بے خودی تک بڑیشن وطریقت علی خوطہ
زن تھا۔ فنا فی اللہ عشق کا آخری مقام ہے۔ جب روح بحق رفیق ہوجاتی ہے بھی عارف باللہ کا
مقام ہے ۔ مجروہ ذبان سے انا الحق نہیں کہنا بلکہ ول سے نعرہ ''انا الحق'' لگانا ہے ۔ اور بھی عشل
بیدار روش خمیری ہے اور حضرت خواجہ بیر محمد کرم حسین m ایسے بی مرد عارف کا ال واکمل

كويا طاعت رسول المنظمة ، اطاعت هذاوندي كي علامت إوراتباع رسول المنظمة وه راستے جس بر جل کراتاع کرنے والامون الله تعالی کامحبوب بن جاتا ہے کی شخصیت کی بات مانا بافرمانرواری کرما تین طریقوں سے ہوتا ہے(1) مجت سے (2)لا کی کی بنیاو ر (3) خوف کی وجہ ہے ۔ ان تیوں میں سے حقیقاً طاعت وہی ہے جوخوشی ہے ہو کو کدا طاعت کا لفظ "طوع" ، عنا باورلفظ طوع "كرو" كروس عالم عن بركر وكرابت بيعنى مجوداً اورمالبنديد كى كے ساتھ كوئى كام كرما اورطوعاً خوشى سے كوئى كام كرما اورخوشى سے كى كى بات مائے کیس مظر می ای شخصیت سے مجت کا فر ماہوتی ہے۔

تنجدید ہوا کہ رسول اکرم ﷺ کی اطاعت کے لئے امر کا صیغہ کر کے اے واجب مراردیا گیا۔ارٹادغداونری ہے <del>واطیہ ہے۔ والسلس</del>ہ و ا<del>طی</del> سڪلاپ ۵ناء آيت ۵۸)

الله تعالى كي اطاعت كرواوررسول المانية كي اطاعت كرواوران لوكوں كي اطاعت كروجو تم من سارباب اختیار میں (بالل علم میں) اوراس اطاعت کی بنیا دمجت رسول علی اور میں والدہ والدہ الناس اجعد کے اُلائے کی تریف 12 کتاب الانجان مدیث 14) تم عمل سے کوئی برگز موکن نہیں ہوسکیا جب تک عن اس کے بال اس کے والداس کی اولا داورتمام لوگوں ے برو مرکبوب ندہو جاؤں ۔لبذا ہرموئن جب مدت ول سے الله اوراس کے رسول اللہ کی اطاعت كراع تويدان بات كى علامت بكروه الله اوران كرسول المنافق محبت كراب 

> مجت كالفظ حَبُّ سے بنااور حب وانے كو كتے إلى جوز من على جھيا ہوتا ہے كين اپنا تتجديود ك على عن ديتاب العطرة محبت بعي ايك يوشيده امر اوراس كاا كلها را طاعت

ک صورت میں ہوتا ہے کویا ایمان کے بعد محبت کی کموٹی عمل صالح ہے جواس پر پوراائر تا ہےوہ واقعی الله اوراس کے رسول علی ہے مجت کرتا ہاور جومجت کا دوئ کرتا ہا ورا عمال صالحہ عاری ہاس کا دوئ بغیر دلیل کے۔ای طرح یہ بات بھی پیش تظرر کھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص كلم بحى يراه حتاب اوراجها عمال بعى اختيار كرناب ليكن كستاخى كامر تكب بوناب تواس كأعمل محبت کی علامت نبیں ہے بلک اس کے ایمان کا بھی اعتبار نبیں ہے۔

صحابه کرام اورالل بیت اطهار زے کی آج تک امت کے سلحاء، اہل سنت و محاعت محبت دسول المنطقة كى دولت سے مالا مال رہے جن اوران كے سينے بميشر أور محبت سے روثن رے ہیں۔ان قابل قد ر تحقیات على عظیم صوفى بيرطر يقت رببرشر بعت صرت خواجه بيرمحد كرم حسین حقی افتادری m بھی تال ہیں جوز عرفی جررسول اکرم ایک ہے مبت کرتے رہاور مشق

عشق رسول الله كالى علامات مين شلا آپ كا ذكر كرت بوك اور سنت بوك ا تکھوں سے آنسوؤں کاڑی جاری ہوجائے حضرت قبلہ بیر محد کرم حسین m کا بھین کا زمان تھا الله تعالى نے آپ كوكن داؤدى عطافر مائى تھى اور آپ كاساتذ و آپ سے اكثر نعت رسول معبول

اج سکمترال دیود حریاے کول وری ادال محتری اے جبآبال معرد يرآت\_

گتاخ انجیں کتے جا اڑیاں کھے مہر علی کھے تیری ثاء

تو آب كى آئكمول سے أنسوب اختيار روال موجاتے (لحات كرم ص 48)

جب كوئي فخص يهاري اورفقا بت كى حالت عن بوتواس كى كفتكو محدود بوجاتى بيكن جباس کے محبوب کاذ کر موقواس کی زبان عمل والائی وایس آجاتی ہے اورو واپنے محبوب کاذکر کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔

مجت کی جائے اوران کی عزت و تعظیم عمل کوئی کسرنہ چھوڑی جائے۔ بھی وجہ ہے کہ صفرت خواجہ قبلہ بیر محد کرم حسین mسادات کا بہت احزام کرتے تھے، کھڑے ہو کران کا استقبال کرتے اوراپنے پاس مخماتے ان کو پنجے نہ بیٹنے دیتے اگر چہ خود پنجے بیٹھے ہوتے ان کوکری پر بیٹنے کیلئے اصرار کرتے۔

وفي في كرم

آپ کاریفر مان بہت معروف ہے آپ فرماتے تھے" پانی میلا بھی بوتو آگ بجمانے کے کام پھر بھی آتا ہے "لینی سید جیسا بھی ہواس کا احزام کرنا ہر مسلمان پروا جب ہے سیدخواہ چھونا ہو بایوا آپ اس کایو الحاظ فرماتے۔

مجت رسول ﷺ جب سی مسلمان کے ول عمی جاگزیں ہوجاتی ہے واس عمی غیرت ایمان اس قدر جوش مارتی ہے کہ وہ رسول اکرم ﷺ ہمحا برکرام اورا تل بیت اطہار زعمی ہے سمی کی ذرای بے اولی بھی ہرواشت نہیں کرتا۔

حضرت خواجہ بیر محد کرم حسین m کی غیرت ایمانی کا بیا تدا زا آپ کے اس خطاب سے واضح ہوتا ہے جو 1984ء میں آپ نے موضع حو لی الل خطع جھنگ میں حاتی عبد الجید ہرائ کے ڈیرہ پرارٹا دفر مایا: خطبہ کے ابعد حاضرین کو کا طب کرتے ہوئے آپ فر ماتے ہیں "میرے معززین کرام! ہمارا تھ ہب الف سے لے کریا و تک ادب بی ادب ہے جتنے تدا ہب اس سے علیمہ وہوئے ہیں ہواوئی کی جہتے تھ اس سے علیمہ وہوئے ہیں ہواوئی کی جہتے تھ اس سے علیمہ وہوئے ہیں ہواوئی کی جہتے ہوئے ہیں اب وہ کچھنیم کر سکتے وہ تو تھن ادب کی اور یہاں تک کہ دیا کہ معاذ اللہ وہ مرکز کی ہوگئے ہیں اب وہ کچھنیم کر سکتے وہ تو تھن میں اربی کی اور یہاں تک کہ دیا کہ معاذ اللہ وہ مرکز کی ہوگئے ہیں اب وہ کچھنیم کر سکتے وہ تو تھن میں کہ کہتے ہیں کہ سکتے ہوئے ہیں کہتے ہے۔ بہتے ہیں کہتے کہتے ہیں ک

حضرت صاجزاده ابوالحن محمد طاہر حسین قادری مظلم مراتے ہیں ''شدید دمہ کی علالت کے باعث زندگی کے آخری سالوں میں بہت کم بولے تے لیکن جب ذکر حبیب بجٹر تا تو اللہ کافقیر تکدرست وقو انا نظر آتا مکنٹوں لگاتا رمجوب کی با غیس کرنا ذرا بھی حکن اور دمہ کی تکلیف نظر نہ آتی ،ا حادیث مبارکہ کوسند کے ساتھ بیان کرتے نعت رسول کھی کے اشعار پُرسوزاور پرکیف نہ آتی ،ا حادیث مبارکہ کوسند کے ساتھ بیان کرتے نعت رسول کھی کے اشعار پُرسوزاور پرکیف الماز عمی پڑھتے ، آپ کی آواز کا سوز اور اس سوز عمی عشق رسول کھی کی حلا وے حاضرین کی مجلس کو مدیوش کردتی ، عشق رسول عمل ڈو با بواکوئی شعر جب پڑھتے تو پڑھتے ہی منہ سے برساختہ آفل جاتی کی حالے کرم میں ڈو با بواکوئی شعر جب پڑھتے تو پڑھتے ہی منہ سے برساختہ آفل جاتی '' (تقعیل کا جات کرم میں ڈو با بواکوئی شعر جب پڑھتے تو پڑھتے ہی منہ سے برساختہ آفل جاتی '' (تقعیل کا تا کرم میں 234 ل 254)

حنورقبله عالم m حرب شریف کی ذرای بدا د بی تی که کسی چیز عمل بدا د بی کافیه ہوتا تو وہ بھی ہر داشت ندکرتے (ابینا ص 228)

ر سول اکرم علی ہے محبت کا ایک قناضا یہ بھی ہے کہ آپ کی آل اور سحابہ کرام ہے

حضرت پیرمحد کرم حسین m اخلاق نبوی اللیسی که کاریکر جمیل مفتی ضیرالدین نقیر الحنی نید

حضرت قبلة عالم بيرمحدكرم حسين حقى القادرى نورالله مرقدة كما خلاق كريمانديان كرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے كدا خلاق كى تعريف اورا قسام كويان كرديا جائے تاكد تقسِ مضمون سے مطابقت كے ماتھ ماتھ شخصيت بجھنے على بھى آسانى رہے۔

ملک اس کیفیت نفسانیکانام ہے جوتش میں دائے ہو۔ اِی کواردو میں مہارت کہا جاتا ہے۔ اگروہ کیفیت عارضی ہوتو اس کو حالی کہتے ہیں جیسے شرمندگی کے وقت چیرہ پر رخی کا آجانا ایک وقت چیرہ پر رخی کا آجانا ایک وقت چیرہ پر رخی کا آجانا ایک وقت چیرہ پر طرح ایک وقت چیرہ کے کہ ہر طرح کے میں اور حالی چیز ہے۔ مہارت اس کے برطس ہے یعنی طبیعت بی ایک من جائے کہ ہر طرح کے حالات و کیفیات میں یغیر کسی تر و کے افعال صادر ہوتے ہیں۔ اِس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ علمائے اسلام نے اخلاق کی تین اقسام بیان فرمائی ہیں: ا

ٹوٹی (نعوذباللہ کن ڈالک) پےلوگوں کی لمبی داڑھیاں بطویل نمازیں اور لمبی تسبیحوں کے باوجود ہر عبادت ، میں سجمتنا ہوں رائیگاں چلی گئے۔ نی تھی گئے کی ذرا ک بے ادبی سارے اعمال کو منبط (باطل) کردیتی ہے''۔ (کھائے کرم می 432)

🖈 مجتم جامعه سلطانيه بثورکوث شمر

طَلِّ صن سے كديمائى كابلداس جيسى يرائى سے دياجائے۔

عَلِقَ كريم بيب كديم الى كاجواب معافى سدوياجائ (اس كومعاف كروس)\_

عَلْقِ تَظْیم میہ کررائی کا جواب نصرف بھلائی سے دیا جائے بلکداس پر مزیدا صال بھی کیا جائے۔

بیے ایک شخص نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ جتنی تکلیف اس نے دی ہے آپ آئی ہی تکلیف اس نے دی ہے آپ آئی ہی تکلیف اس کو یں قدین اگر اسکو معاف کردی آویہ طبق کری ہے اورا گراسکو معاف کر کے حزیبات پراصان بھی فرما نمیں آویہ طبق میں ہے۔ حزیبات پراصان بھی فرما نمیں آویہ طبق میں استان بھی ارشا و کر اورائی کا بیان : مورہ شور گی آئے۔ نہر ۴۰ میں ارشا و فرما یا آجے سے آیا سے سے قیم سے استان کے برابر برائی ہے ۔ مورہ بھر و آئے۔ نہر ۱۹۳ میں ارشا و فرما یا قد سے سے استان کی استان کے برابر برائی ہے۔ اور برائی کا بدلدای کے برابر برائی ہے ' مورہ بھر و آئے۔ نہر ۱۹۳ میں ارشا و فرما یا قد سے سے استان استان کے برابر برائی ہے ۔

عَلَيْتُ مَ مَا اَحْدَوْ عَلَيْهِ بِعِدْلِ مَا اَحْدُى عَلَيْتُ مِ نِهَا دِنَى كَاتُمَ اللهِ نِهَا دِنَى كُرُو جين اس نِتَمْ بِرِنها دِنَى كَنْ العِن الرائن عن كاجواب بِقر بوقو بجرية لم بوگا۔ خلق كريم كابيان: ووسرى تتم عَلْقِ كريم كا ذكر ان آيات على ہے: سورة شور كل آيت نبر ۴۰

طلق لريم كابيان: وومرى مم طلق كريم كا ذكران آيات عن ب: سورة شورى آيت بمروم معلق لريم كابيان: وومرى آيت بمروم م معلق عدم المحال عدم المحالة معلق معلق المحالة المحالة المحالة المحالة الشاعد الشاعد الشاعد الشاعد الشاعد المحالة الشاعد المحالة المحال

خلق عظیم کابیان: تیری حم خلق عظیم کی وضاحت مورة آل عمران آیرے نبر ۱۳۳۲ عمی کی گئے ہے والے طلق عظیم کابیان: تیری حم خلق اللہ علی اللہ خصل میں ہے والے اور لوگوں سے ورگز دکرنے والے اور احسان کرنے والوں سے اللہ محبت دکھتا ہے "روح البیان عمل اس آیرے کے فخت ہے کہ میری ناام حن من علی المرتفیٰ آ کے ہاں معزز مہمان آئے ہوئے تھے کہ کھانا کھلاتے ہوئے خادم نے کھانا امام حن من علی المرتفیٰ آ کے ہاں معزز مہمان آئے ہوئے تھے کہ کھانا کھلاتے ہوئے خادم نے کھانا امام حن من المرکبی وں پر گراویا یا ورفو دائیہ آیرے پڑھی آ ب نے فرمایا جا عمل مون خادم نے کھانا امام حن من المرکبی وں پر گراویا یا ورفو دائیہ آیرے پڑھی آ ب نے فرمایا جا عمل

ن معاف كيا يجراس ن يرم عاواله يحب المحسلة يكب فرمايا جاش في تجم آزادكيا-

بسدی رابسدی سهسل بساشد جسزا اگسر مسردی آحسس السی مس آسساء کی وجہ م کراللہ تعالی نے صور می انگار کرایا آلات تا است الاسان اللہ میں عظم میں اور کرے معلق ارتا افرایا آلات

تعلم المال 
حضرت انس ۱۱ مزماتے تین عمل نے پورے دیں سال صنور بھی ہے گئے کی خدمت کی آپ <u>نے آنے نے بھی بھی</u> مجھے آف تک ندکھا نہ بن کی کام کے کرنے یا ندکرنے پر باز پر تی فرما کی ۔ جب کوئی شخص نے ایس آپ کھی کا ہاتھ مبارک مکر لیما تو جب تک وہ خود ند مجھوٹ تا آپ کھی ند مجھوٹ تے تھے۔

حضرت انس الفرائے بین می حضور الله کے ساتھ جل رہا تھا۔ آپ الله نے نے ان موثی جا در در رہا تھا۔ آپ الله نے کے ساتھ جل رہا تھا۔ آپ الله نے کی ایک اعمالی نے کئی سے اس جا در کو کھینچا یہاں تک کہ آپ کے مبارک کا عدھے پراٹرات پڑ گئے (سخت تکلیف ہوئی)۔ بجراس نے آپ سے مال ماٹکا (اس کے باوجود) آپ مسکراتے رہے اور اُسے مطلوب ال دیے کا تھم فر مایا۔

حضرت ابو ہریرہ اے روایت ہے کہ صنور میں ان اور مایا کہ عمد اس لیے مبدوث ہوا ہوں اللہ میں اس لیے مبدوث ہوا ہوں الا حصد و حسس الکھائی ختی کی حکم کروں نے خرم مایا میدان آیا مت عمد سب اعمال سے میزان عمل بھاری حن ختی ہوگا۔

ام المونین صفرت عائش السے دوایت ہے کہ حضور می اللہ اور ما اور ما اس موسی اللہ اور ما اور ما اور ما اور مائم السیل اور مائم النہار کا دوجہ حاصل کر ایما ہے۔

بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارتا افر مایا سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے خلاق ایکھے ہیں۔ جن کے خلاق ایکھے ہیں۔

صاحب ورالانوار فالم فقيم كي واردار تيان الرماع بن

المين المين المراد على خاوت كراا وربيش وجد الى المعين المين ال

۳۔ صحیحات میے کہ خلق عظیم اس راستہ پر چلنے کا نام ہے جس سے خالق اور کلوق راضی ہوں اور میربات بہت بی نا درو کمیاب ہے۔

تدرت نے بھی کرم حسین سے کے جس علاقے کا انتخاب کیا ہے وہ علاقہ بھینا محرائے حرب کے بدو ماحول کا تعمی تھا ہے وہ دو ماحول خلق تھیم کی برکتوں سے تجازِ مقدی بنا ہے اور بیمال بھی قبلۂ عالم سے کی اخلاقی برکت سے منگائی شریف بنا ہے ۔ قبلۂ عالم سے اخلاق کے متعلق ان کے خلیب اصغر تھی تصریبیر محمد طاہر حسین قادری نے کھا ہے کرم میں بہت بی اخلاق کے متعلق ان کے خلیب اصغر تھی تھی ہے۔ تیل خوبصورت ایجا ہے فرمائی ہیں ہے ودری ذیل ہیں گے اے کرم کے صفی ۱۳۷۷ پر آپ تحریفر ماتے ہیں طول اور لادوال مراض انسان کی اغر رح میں اور گار دی تی ہیں کی وجہ میں کہا تھی کہا کہ دی تی ہیں کی وجہ اس اور لادوال مراض انسان کی اغر رح میں اور گار دی تی ہیں جس کی وجہ

خوبصورت اعاشفر مائی میں جودرج ذیل میں لمحات کرم کے صفحہ ٧٣٧ يا آپ تريفر ماتے میں طویل اور لا دواا مراض انسان کے اغر چرچ این اور کی پیدا کردیتی ہیں جس کی وجہ ے مریض ندمرف لوگوں کی مجلس میں تک رہے ہیں بلکہ وہ کسی سے بات کرنا مجی کورہ بیں كرتے۔ اور يہ مى جا بے إلى كران كے باس كوئى زيادہ ديرتك ندبيشے۔ ليكن صرت قبله عالم منگانوی m کاید کمال تھا کہ آپ نے ساری زندگی تکلیف دہ اور لاعلاج امراض کو گلے لگائے ركھا۔ دِن كرا ج كررااوردات كھانے كررئ طويل عرصهاريائى يركزارا كى سالوں سے ياؤں مبارك بجيلا كرفيندندى صرف بجه لمحسر جمكا كركليدى فيك برآ دام فرمات تع \_كين مزاج مبارک میں کمال کا خلق اور زی تھی سارا دن لوگوں کی جھیڑ گئی رہتی محلوق خدا ہزار ہاؤ کھاور معيتوں كافرياديں لے كرة تے كى كودعاا وردم كرتے كى كوتىلى اور حوصل ديج ايك لحد كے ليے مجى اكما مسليد خلقى كامطابره ندكيا عورتون مردون بجون بورهون اورغريون ساكمال شفقت فرماتے۔آپ کی سب سے بڑی کرا مت یقی کرآپ کے برمرید کا آج تک بدووی ہے کہ جو بیارومجت جھے حضور قبلہ عالم m مرمایا کرتے تھے کی اورے ندکرتے تھے۔ آپ بیاروا خلاق کاابیا آفاب سے کوائی کرنوں سے ہرول کو جکمائے رکھا۔ مجت وظوم کاابیا دیا ہے جس سے ہر تشداب سراب بواية بي كازبان مبارك يه فطيهو يحد الفاظار سول كمريض كاغم دوركر دیتے۔ جو بھی آپ کے باس کوئی فریا و لے کرآٹا آپ اس کے بیان سے پہلے دا دری کردیے کی کو بولنے کی ضرورت ندہوتی جس کے ذہن میں جوسوال ہوتا مجلس میں بی اس کا جواب دے دیے۔ آپ کی ذات بایمات برسوال کا جواب تھی۔آپ نہایت تی اور کریم انتف تھے۔آستان عالیہ بر

آنے والے برخص کی اور تینس کا خیال رکھتے علما ومثارکنے کے بے مدقد روان تھے عرس مبارک قدرمجت بحرساءازين اسدادو تحسين ديت كهراس عالم كوسى اورمجلس على تقرير كامزونه تا\_ جب بھی کوئی مشاکن میں ہے آستانہ عالیہ پر تشریف لاتے تو آپ اتنی عاجزی وا عساری کا مظاہرہ كرتے كد يول معلوم ہونا آپ ان كتريد بي جي - كمال كا وب واحز ام كرتے اورا يك طالب علم كاغداز على ان م كفتكوكرت البيل غزران وخا تف ييش كرت اين في كاولا فكاب مد احرام فراتے ان کے سامنے جاریائی ہوند بیٹے۔سر جھکا کراوب سے بیٹھا کرتے مالا تک تمام صاجزادگان آپ کے مقام ومرتبہ کا خاص خیال رکھتے۔آپ ایے ظیق سے کہ جوہمی بھارولا جار مجوروب بساوردنیا کاستایا مواانسان آپ کے باس آنا نصرف اس کے جملہ امراض فم جاتے رجے بلکہ وہ آپ کو ماں باپ سے بھی ہو ھکر ختن باتا۔ جو بھی آستانہ عالیہ بر آپ کو ملنے آبا مجراس كى روح آب كى ساتھا كك كى اول قو ده دائين ندگيا جودائين جى كيا دل وجال مظانى جوز كيا بحر جهال بعى رباس كاول منكاني شريف ساتكاريا\_

> جیتے تی کویے ولدار سے جایا نہ گیا اپے س ے تیری دیوار کا مایہ نہ گیا

جس کو بھی آپ نے مرید کیااس کے دل عن آپ کی الی لا زوال محبت اور عشق بیدا ہوا کہ پھرآپ کا من کررہ گیا۔ جہان بحر على اس کا ول كيش جيس لگا بي وجہ ہے كہ آج بھى جس مريد كے سائے آپ كا تذكره كيا جائے اس كى آئكھوں من آنوون كا سالاب آ جا تا ہے اوروه باختياريكا رأ محتاب كرة بجيرا في كال ثفق إب عم ساردوست بداي بين موا

> یادیں تیرے سلوک کی ڈئی ٹیں آج بھی طنے کی آرزو کی رحق میں آج بھی آ تکمیں بزار منبط کی کوشش کے باوجود

ذک کے بار بار بڑی یں آج می

﴿ فَيَ عَرِّ فَانِ كُرْمِ

آپ کے اخلاق ومحبت کا فیض آج بھی ہزاروں لوگوں کے سینوں علی موجزن ب- آب الفاق نبوي الله على البيانموندي كريوجي ويجما يارا فحما كديدواقعي رسول الله کے سے غلام ہیں۔

آب كى طبيعت تبارك على ذرا بعى تضنع كالبيلوند تفاعير واعسارى آب كاطرة المياز تحالیاس وخوراک، معاملات وعادات عمل سادگی وعاجزی حبلکتی تھی۔ آپ بمیشہ سادہ لباس و سادہ کھانا بیند فرماتے۔اپی ذات کی تشمیر آپ کو بالکل بیند نہتی اس لیے ساری زعر گی کسی کافزنس یا جلسہ علی شرکت ندکی اور ندی این نام کے بھی اشتہار چیوائے تی کہ عرس مبارک کے اشتهارات بعی ندچیواتے کی مجلس و جلے کی صدارت ندکرتے اور ندی کی تقریب علی جانالبند مر ماتے کی فرہی وسیای عظیم سے وابعظی اختیار ندکی البتہ تحریک منہاج القرآن اور جمعیت علائے یا کتان کولیند فرماتے۔ جب مجلس میں کوئی مقرراً پ کی تعریف کرتا تو اے روک دیتے اور فرماتے ہمیں کل تعریفوں کے مالک علیہ کی تعریف سناؤ۔ اپنے مام کے ساتھ بمیشہ التقیر محمد كرم حمين لكعة \_حضورا في كتاب" تنويرالا برار" عن ابنااسم كرامي بحداس اغداز عن تحريفرمات مِن - "بندوس المنشده، عاصى يرمعامى، كمتر ين خلائق محركرم حسين" -

كسى لقب ما ذات كا ظمارندكرت ايك دن راقم السطورن كمّاب" زا دالا كوان "ور ماہنامہ"الاموان" کے متعدد تارے آپ کود کھائے اور عرض کی ہم قطب ٹابی اعوان سلسلہ نسب کے کاظے علوی میں یعنی میدما علی المرتضى h کی اولاد میں آو آپ فر مایا ' بیٹا! ایسان کھوبلکہ یوں کبوکہ ہم ان کے غلام بیں "۔

ہر صاحب غرور کی دختار گر بڑی الله رے! حروج تیرے اکسار کا پیر شفع حسین بیان کرتے ہیں ایک آ دی (جس کا نام ظاہر نہیں کررہا) جب بھی حضور

# حضور قبلهٔ عالم m كامقام حضوري مفتي نصيرالدين نصيرالحدي ه

الله رب العزت سورة فاتحه مين ارشا فرمانا م : آيساك نسطب وآيساكم نستسعيس تخجی کو پوجیں ہم بخجی سے مدوحا ہیں (تر جمہ کنز الایمان )۔ بیدور حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو تعلیم دی جارہی ہے کہ وہ عبادت کیے کریں؟ قابلِ غور بات یہ ہے کہ اس سورة کی ابتداء عائب کے صیغوں سے ہور ہی ہے ۔ نمازی پہلے تو عائب کے صیغوں سے پکاررہا ہوتا ہے اور پھر ا جا تک غائب سے خطاب کے صیغوں سے پکارما شروع کر دیتا ہے ۔اس کی وجہ کیا ہے؟اس بر نہا یت ہی نفیس بحث کرتے ہوئے مفسر شہیر حضرت قاضی بیضاوی mساپنی شہرہ آفاق نفیر انوار التوريل المعروف تفيير بيضا وي مشموله نصاب درس نظامي مين ارشا وفر مات بين: ويصيير من اهل المشابده ميرله عيادا وينا بيخاه لفكالمسابده ميرله عيادا وتت تک غائب کے میغے استعال کرنا ہے ۔ یہاں تک کہوہ غائب سے حضور کی طرف آنا ہے اور ظاہراً اعلانیاس ذات کے جلوے دیکھتا ہے اوراس ذات کے جلوے دیکھ کراس ذات میں مگن ہو کروہ نمازى فورأى الفاظ خطاب سے مخاطب موتاب اس كے تحت بيضا وى كا حاشيد لكھنے والے محمصلح الدين قوجوى روى المعروف شيخ زاد والهتوفي 180 هتحرير فرمات بين كهنمازي برهان عيان ک طرف رقی کرتا ہے یہاں تک کراہے ہر چیز میں ای کے جلو نظر آتے ہیں اور ہرطرف ای ذات کا فیض نظر آتا ہے ۔اور بیسائلین کا آخری اور واصلین کا پہلا درجہ ہے ۔جس کومشاہدہ اور معائنہ کہا جاتا ہے ۔ پھراس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ بندہ (نماز کے ذریعے) قرب و وصال کے درجے حاصل کرنا جانا ہے ۔ یہاں تک کہ مقام مکاففہ تک پیچی جانا ہے۔

آپ کے من اخلاق اور کر کیا ندیمنا و کے باعث دیمن کھی آپ کے محب من جاتے۔
لیمن کی کے لیے آپ اپنے دِل عمل کینہ اور بغض و فغرت ندر کھتے ہے بھائیوں کے ساتھ
اختلا فات رہے لیمن جب بھی انہیں صدمہ پہنچا حضور بے صدیر بیٹان رہے اور جب تک ان کی
وہ تکلیف دور ندہوتی حضور کواطمینان ندہونا۔

اگر کی شخص کے بارے بھی سنتے کہ قلال شخص نے کی اللہ کے ولی اور صنورا کرم اللہ کے ولی اور صنورا کرم اللہ کے متحت سے مرخ ہوجا تا ۔ اوراس قد راس سے فر سے کا اظہار کرتے کہ لگنا ہمی فقیراس کے ساتھ لڑائی کرنے جا رہا ہے۔ اور بھر جب بھی اس کا ذکر کرتے اخبائی فر سے کہ ساتھ کرتے ۔ اور جس شخص کی زبائی اللہ کے مجوب اللہ ہے کی اورا والیاء کرام کی کوئی انو کمی تحریف سنتے قواس شخص کوا بتا مجوب بنا لیتے اس کا ذکر اوراس کی با ہے کا ذکر با ربار کرتے اسے دعا میں ویے ۔ جس کتاب بھی سرکار وو عالم اللہ کے کہ کمالات پڑھے اس کتاب میں سرکار وو عالم اللہ کے کہ کمالات پڑھے اس کتاب کی مصنف سے مجب رکھے ۔ مولانا روتی اور علامہ اقبال کا نام سنتے ہی وجب میں آجاتے اوران کے مصنف سے مجب رکھے ۔ مولانا روتی اور علامہ اقبال کا کام سنتے ہی وجب میں آجاتے اوران سے خاص لگا در کے بھے ۔ مولانا روتی کو بھی اور کی عام سے یاد من کو کہ تھے ۔ مولانا روتی کو بھی اور کی عب تھی ۔ فرماتے کہ منام صاحب سے عاشق رسول ہیں ۔ اعلیٰ صفرت پر بلوی کوئی القاب کے ساتھ پکارتے اور آئیل علائے اتال سنت کا عاشق رسول ہیں ۔ اعلیٰ صفرت پر بلوی کوئی القاب کے ساتھ پکارتے اور آئیل علائے اتال سنت کا فرت تھی آج وو دی کی اللہ کے لیاد واگر کی ہے دشنی وو دو بھی اللہ کے لیاد واگر کی ہے دشنی وو دو بھی اللہ کے لیاد وارائیل علائے اتال سنت کا فرت تھی آج وو دو بھی اللہ کے لیاد واگر کی ہے دشنی وو دو بھی اللہ کے لیاد واگر کی ہے دشنی و

کہوہ نماز دوبارہ پڑھے۔

آيدم برسر مطلب بيرطريقت غؤاص بحمعر فت حضرت خواجه سائيس بيرمحد كرم حسين حنفی القادری m کورید مقام حضوری حاصل تھا جس کی وضاحت کم اسے صفحات ۱۲۴۰ سے ☆مهتم جامعة سلطانية بثوركوث

جب سیرالی الله ختم ہوجائے تو سیر فی الله شروع ہوجا تا ہے اورسیر فی الله وہ مقام ہے جو مجھی ختم نہیں ہوتا ۔ جس کی طرف شاعر نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا ہے:

### <u>ـ هـ تى جان مُحَدِّدُ كَارِيان كرتِ قِيلًا كَفِيسٌ 87 - 1986 تحرمہ وسال مدیونور</u> اب وال رُویْد

ر ہاعموماً جمعہ شریف مسجد نبوی c میں پڑھا کرتا ۔وہاں میں نے اکثر حضور قبلہ عالم m کو ریاض الجوت میں نوافل پڑھتے ویکھا۔ میں جناب کی سحرانگیز شخصیت سے اس قد رمتاثر ہوا کہ مريد ہونے كاتهي كرليا ورجناب كنز ديك بيضے والے لوگوں سے آب كے متعلق دريافت کیاتو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا اور کہا ہمیں صرف اتنامعلوم ہے کہ یہ بزرگ سوڈان کا رہنے والا کوئی خدا رسید ہبندہ ہے یہاں کسی سے کلام تک نہیں کرتا ۔جس وفت بھی دیکھیں نوافل یر هتار ہتاہے ۔میرے دل میں خیال آیا اگر ان کا مرید ہوجا وُں تو مبادا یہ سوڈان واپس چلے : ان تسعب 1 السلسمة كسدانك تسوان ، هسلن لسم تسكسن تسوان هسلانكيم أيسواك ( روان البج كيلاتي) كان كي ياس كهال بي مكون كالهذام يدنه واراس كے بعد دو تين دفعه مريد ہونے کے لیے آپ کے حضور کچھ دیر بیٹھا بھی رہالیکن آپ تو نوافل ہے ہی فارغ نہ ہوئے۔ میں نے عرصة قیام مدینہ شریف کے دوران حضور کوا کثر ریاض الجند میں ہی تشریف فرما دیکھا۔

ہاں مجھی مجھی با ب جبر ائیل اور جنت البقیع کے دروا زہر بھی دیکھا۔

۰۲۳<u>۳۲</u>یای *طرح موجودی*۔۔۔اس۔۔۔۔۔آب

کی زیارت کچھاس طرح ہوئی کہ گنبدخصری کے اور کچھ بلندی برایک مکان ہے اوراس میں ایک کھڑ کی بھی ہے۔اس کھڑ کی میں سے حضور b نے میری طرف دیکھا۔ (چو نکدان دنوں میں بیعت ہونے کے لیے بہت بے تا ب تھا )اور فر مایا تیرے بیر کا یہ پتہ ہے اچھی طرح یا دکر لے۔ اور میں نے منگانی شریف گاؤں سے لے کر دربار یا ک تک ممل راستہ دیکھا۔ پھر دربار شریف کابرانا کنواں اورمسجد بھی دیکھی حتی کہ مسجد کے اوپر آسان پر نو 9 چیکندا رستاروں کی ایک

میں شراب (محبت وعشق ) کے جام پہ جام پتیار ہا۔ ندشراب شم ہوئی ندمیں سیر ہوا۔ اى بات كواية الفاظ من حضرت علامه محمد اقبال m في بيان فر ملا: اصل نماز ہے یہی ، روح نماز ہے یہی میں تیرے رورو رہوں تو میرے رورو رہے نیز اس حقیقت کوحدیث جبریل d میں بھی بڑی وضاحت سے بیان فرمایا گیا جب حضرت جبریل الاحسان کے متعلق حضور علیہ ہے یو چھتے ہیں تو حضور علیہ جواب دیتے ہیں

عبادت اس طرح کرو کہ گویا تو اے دیکھ رہاہے ۔اگرید مقام حاصل ندہو سکتو یہ سمجھ کر کہوہ تجھے و کیچەر ہا ہے۔ یہ مقام مراقبہ کا ہے تواہے دیکھ رہاہے۔ یہ مقام معا کند کا ہے جس کی وضاحت سابقہ سطور میں ہو پکل ہے ۔ جب کوئی خوش نصیب انسان اس مقام پر پہنچے جاتا ہے اب وہ ہرونت جمال مصطفوی الله کے جلووں کے نظارے کرنا رہتا ہے اس کومقا م حضوری کہاجا تا ہے۔اولیاء کاملین کو یقیناً حضوری کا مقام حاصل ہوتا ہے اور وہ بے قید و فت محبوب حقیقی کے جلوے دیکھتے رہے ہیں ۔اس کوغالبًاحضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری mاس طرح بیان فرماتے ہیں:

اں کس کہ ذر نماز نہ بیند جمال دوست فوی همی و جم که نمازش قضاء گئد جو خص (جس کا تعلق واصلین کے ساتھ ہو ) نماز میں بار کے جلو بندد کیھے تو میں فتو کی دیتا ہوں ولي كرم فان كرم

خاص ترکیب میں لائن بھی دیکھی (جو بعد میں سب کچھ میں نے ظاہری آئکھوں سے دیکھا) یعنی حضور b نے مجھے خواب میں میرے بیر خانہ کا کمل پتہ بتا دیا۔اوراس کے بعد میں قدرے مطمئن رہنے لگا۔

دوسال بعد میں واپس پاکتان آیا تقریباً دودن ہی گزرے ہوں گے کہ میں نے رات کوکلہ شریف کا ذکر سنا گھر والوں ہے ہوچھاتو انہوں نے بتایا یہاں پنجاب ہے ڈاکٹر علی محمہ سندھی کے بیرومرشد آئے ہوئے ہیں ۔ بید ذکرا نہی کے درولیش کررہے ہیں ۔ میرے دل میں بھی شوق بیدا ہوا ۔ جبح حاضر خدمت ہواتو دیکھتا ہی رہ گیا ۔ کہ جنا ب کلو میں دوسال مدینہ شریف و کھتا رہا تھا ۔ میری خوشی کی انہا ندرہی میری امید برآئی تھی ۔ فوراً قدم بوس ہواا ورمرید ہونے کے لیے عرض کیا ۔ چونکہ حضور میر سے حال ہے واقف تھے لہذا یہاں مرید کرنا مناسب نہ مجھاا ور مرابا ہیں مرید کریں گے ۔ فرایا ہیں مرید کریں گے ۔ فرایا ہیں مرید کریں گے ۔

حضور کی واپسی سے پچھ عرصہ بعد میں ڈاکٹر علی محمد سندھی کے ہمراہ کھوگئی سے دربار شریف آیا۔ منگانی شریف گاؤں انرے تو وہی راستہ تھا جے خواب میں حضور لے مجھے دکھایا گویا اس راستہ سے میں پہلے ہی واقف تھا۔ دربا رشریف پر پہنچا تو وہی مسجد و پرانا کنواں میرا خواب حقیقت میں بدل چکا تھا حضور قبلہ عالم m دربا رشریف پر موجود نہ تھے۔ بلکہ جھنگ والی اراضی مدرسے قرآن کی میں موٹر لگوارے تھے۔ہم جھنگ حاضر خدمت ہوئے اور میں و ہیں دستِ بیعت سے شرف ہوا۔

پھر میں وہیں حضور کی خد مت میں رہنے لگا۔ ایک رات مجھے نیند نہ آئی میں اٹھ کر حضور کی خد مت میں حاضر ہوا۔ لیکن بید و کھے کر حیران رہ گیا کہ بستر خالی پڑا ہے اور حضور موجود نہیں ۔ حالا نکہ ان دنوں حضور بظا ہر چل پھر بھی نہ سکتے تھے۔ اور بیدوا قعہ حضور کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے۔ میں بڑا متعجب ہوا۔ اور جناب کوا دھرا دھر دیکھنے لگا۔ اتنے میں میری نظر آسان کی طرف آٹھی تو حضور مغرب یعنی قبلہ شریف کی طرف سے ہوا میں تشریف لا رہے نظر آسان کی طرف اور میں ایک ٹوکری تھی۔ جس میں سفید کاغذ دکھائی دے رہے تھے۔ آپ

مدرسہ میں موجود چرہ مشریف کے اوپر سے ہوا کے دوش پر اپنے بستر پر تشریف لائے۔ مجھے فرمایا تو اس وقت یہاں کیا کررہا ہے۔ میں نے عرض کی حضور نیز نہیں آربی تھی اس لیے جناب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا جان مجہ۔ ہماری زندگی قریب الاختنام ہے۔ یہ واقعہ میری زندگی میں کسی کو فرہ بتانا۔ میں نے عرض کی جناب سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی حیات مبار کہ میں کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہ کروں گا۔ لیکن حضور بیفرما کمیں اس ٹوکری میں کا غذات کیے ہیں؟ ارشا دہوا یہ میر سے درویشوں کی درخواسیں ہیں جو سارا دن میر سے مانے پیش ہو کمیں اور میں بیسب درخواسیس سرکارید پینھی کی بارگاہ اقدس سے منظور کروالا یا ہوں۔ کویا ہر شب حضور قبلہ عالم m کی رسول اللہ علی کی بارگاہ ہے کس پناہ میں عاصری ہوتی تھی۔ اور سرکارا پنے غلاموں کی درخواسیس اورا لتجا کمیں حضور تا جدا رید پینھی کی خدمت اقدس سے منظور کروا لاتے (حاجی صاحب نہ کورضور قبلہ عالم m کے دست ہونے کے بعدمتوا تر آگھ دی سال دربا رشریف پر رہے روضہ اقدس کی تغیر کے بعد معز ت افری سال دربا رشریف پر رہے روضہ اقدس کی تغیر کے بعد معز سال علاقہ کی شاہ می گوئی سندھ میں سکونت پذیر ہیں)۔

میرے ہوئے بھائی قبلہ بیراخر حسین صاحب فرماتے ہیں حضور قبلہ عالم سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک رات میں اکیلا حاضر خدمت تھا۔ جناب اس وقت مدرسہ قر آن کی جھنگ میں تشریف فرماتھ ۔ حضور نے مجھے چند وصیتیں ارشا دفرما کیں۔ اورآخر میں فرمایا آج کوئی ایبابندہ ہے جے ہرشب رسول اللہ علیہ کی زیارت ہو؟ ایبافقیر ہے جو ہرشب رسول اللہ علیہ کی زیارت ہو؟ ایبافقیر ہے جو ہرشب رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو؟ پھر بطور تحد یہ میں نام رہو کے میری کوئی رات این نہیں گزرتی جس میں رسول ہو میں رسول اللہ علیہ کی زیارت ہوتی ہے۔ میری کوئی رات این نہیں گزرتی جس میں رسول اللہ علیہ کی زیارت فیض بٹا رت نہ ہوتی ہے۔ میری کوئی رات ایس نہیں گزرتی جس میں رسول اللہ علیہ کی زیارت فیض بٹا رت نہ ہو سبحان اللہ ۔

**(**(£)153**)}\*\*(**(£)

يميم مفتى دا را لعلوم تز **ب**الاحتاف الأجور

ك عظمت وسان بيان بوسكتى إ ورندبى آپ كى خدمات دينيه كاا حاط كياجا سكتا ب ووت وتبلخ کے دوروں میں کس طرح آپ اپنے فیض کے دریا بہاتے تصاور کوام الناس بلکہ خواص بھی آپ کے نیوش وہر کات ہے دائن مرا دبجرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے اور یہ کہتے ہوئے اپنے بجز اور حزت كرم بالاع كرم كاحتراف كرتے تے كه

ع جولی جاری تگ ہے تیرے یہاں کی بیس

آپ کا منگانی شریف تخریف لانا اور مدرسه دیدید کا ایراءاور پجراس دوران دور دراز کے سفراور سفر بھی محض خدمت اسلام کی خاطر، یہ آپ m کی حیات طبیہ کا ایک نہایت عى روثن باب ہے ۔ عمد المبارك يقرب وجواراور دور درازے لوكوں كا جوم اور صرت كا نامی خطاب جو که رشد و مدایت کے نورے مالا مال ہونا تھا ریابات اب آستانوں یہ بہت کم نظر آتی ہے اور زیاد ور " پدرم سلطان بود" کے جلوے بی دکھائی دیتے ہیں جسکی دجہ سے خافقا بی ظام مری طرح متاثر ہواہے ۔ قبال m نے ای کارونا رویا ہے اورا یے ناظف جانشینوں کو حتبه كرتے ہوئے كہاہ

> تے تو وہ تہارے بی آبا گرتم کیا ہو یہ ہاتھ دحرے خھر فردا ہو

كاش كه برآستانے والے متكانى شريف كے شغرا دكان كى طرح كنتى بوجاكي اور اہے برز رکوں کی ارواح مقدمہ کے لیے راحت وسکون کا باعث بنیں۔

فيضان اولياء كامن:

حضرت منگانوی m کی صرف تقریری خدمات بی نبیس \_آپ کی تلمی خدمات بھی اس قدر بیل کراس مخترے مضمون عمل ان کابیان نامکن ہے۔اس سلسلہ عمل آپ m ف

# نگاومر دِمومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

مولانا مفتی غلام حسن قا دری 🖈

بہت مرمہ پہلے صرت بیرسیدرہا دت علی شاہ کاظمی قادری زیدہ مجدہ کی طرف سے مولاما محد اكرم قاورى صاحب نے شہباز طریقت حضرت خواجہ پیرمحد كرم حسین حتى القاورى المعروف قبلة عالم مثلانوي m كے حالات بيد مشتل جند مفات دياورساتھ على يفر ماياك می حضرت منگانوی m پدایک مفصل مضمون لکھوں \_میرا ابنا ارادہ بھی بھی تھا کہ میں سے سعادت عامل کروں کوئلہ حضرت کے خلف الرشید ابوالحن بیر محمد طاہر حسین قادری زید وشرف مجھ پدیہت مہر بانی فرماتے میں اورائی ہر کتاب اور مجلّد بن کی پاندی سے ارسال فرماتے میں۔ ای طرح آپ کی تامری نے مجمع بہت متاثر کیا۔ای اثر کا تیج تھا کہ میں آپ کو لمنے کے لیے بناب بوگیا تو ایک دن آبی گیا کرحنور داتا سنخ بخش m کی بارگاه می حاضری کےدوران آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوگیا ۔آپ کی شخصیت میں کمال ورجہ کی کشش ہاورآپ کا قیق صرف باکتان بی میں نہیں بلکہ ہیرون مما لک میں بھی دکھائی ویتا ہے \_ بہر حال میری برحمتی بھے کوائی معروفیات کی بنار مضمون کے لیے زیادہ وقت ندنکال سکااوراب جبکہ کتاب محیل کے مراحل میں ہے تو یہ چند سطور میروقر طاس والم کرد ہاہوں ۔امید ہے کہ میری اس تستستی کونظرا غدا دخر ما کر مجھ یہ پہلے ہی کی طرح برستو رکرم نوا زیاں جاری وساری رہیں گی۔ ېمەجېت خفيت:

حضرت قبلة عالم متكانوى m كى ذات نبايت بى جامع معات فى اورآپكى بايركت ذغركى عمل يك عالمكيريت نظر آتى ب جند علور ، ايك مضمون يا ايك كماب عمل نداكب جنات اور ہوائی محلوق کے نام پہ آئ ہمارے ملک عمل جولوث مار کا بازارگرم ہے الامان والحفیظ مسرت منگانوی سندمرف یہ کوا بی نگاہ سے ایسے لوگوں کاعلان مزادیت بلکہ خود دختات صول فیفل کے لیے آپ کی خدمت عمل حاضر ہوتے اور دائمن مرا دیجر کروائیس جاتے ۔ کو یا آپ کا فیفل نے لیے آپ کی خدمت عمل حاضر ہوتے اور دائمن مرا دیجر کروائیس جاتے ۔ کو یا آپ کا فیفل انسانوں تک بی محدود ندتھا بلکہ دختات بھی آپ کے فیفل سے محروم ندھے ۔ اس بارے عمل ہوئی ولچپ معلومات کے لیے لیجائے کرم کے مفحات کا مطالعہ بہت ضرور کی ومفید ہوگا۔

الغرض محترت قبلهٔ عالم منگانوی سعلامه اقبال سیسی کی تقدیر نتے که نگانوی علی دو تاثیر دیمی کی تقدیر دیمی کی میل دو تاثیر دیمی کی براروں کی تقدیر دیمی میل دو تقدیر دیمی دو الله تعالی صغرت سیسی کی عام فرمائے اور آپ کے شنم اوگان کو آپ کا مشن

اين دُعا از من و از جمله جهان آمين باد

جاری رکنے کی اورآپ کا نیف گر گھر پہنیانے کی تو فیق عطافر مائے۔

نیارت قوراور ذکر بالمجر کے موضوع پر برا جا غدار لئر بچر شائع فر مایا ہے۔جس سے آئ تک لوگوں کوروشنی نصیب ہور بی ہے اور قیا مت تک الل علم کے ساتھ ساتھ توام الناس بھی فیض باب ہوتے رہیں گے۔

آپ کی بارگاہ میں نصرف دیگر مسالک کے لوگ حاضر ہوتے اورا بنی بر عقیدگی ہے تا تب ہوکرآپ کا مسلک محبت قبول کرتے بلکہ آپ غیر مسلموں کو بھی دیوت اسلام سے نوازتے اور ضرورت پڑنے پران کو چیتے بھی کرتے جس کی حبہ سے لاتعداد عیسائیوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اورو وحلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔

صحاب کرام [ کی مجت وفعیلت کا آپ اس حین اخداز علی پرچا در مات کہ رافعی قرمات کے دامن قرب کر کے آپ کے دامن کرم سے دابستہ ہوجاتے اور دافعیت کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے فیر باد کہدد ہے ۔ جانے والے جانے ٹیل کہ جھٹک جیسے خلع عمل سحابہ کرام [ کے کیلئے فیر باد کہدد ہے ۔ جانے والے جانے ٹیل کہ جھٹک جیسے خلع عمل سحابہ کرام اوب واحز ام پدلوگوں کوئر فیب دے کرمیج التقید و بنا لینا کتنا مشکل کام ہے ۔ لیکن آپ کی نگاہ کرم نے مدمل کام کر کے دکھا دیا ۔ اس کی تقصیل دیکھنی ہوتو لحات کرم کے مفات کا مطالح فرمائیں ۔

مجھے تو ان کے مقدر پہ رٹک آٹا ہے وہ لوگ کیا تھے جو حبیب کیریاء تھے سے لے

سرزین جنگ علی وڈیروں اورجا کیرداروں کی سریری علی کس قدر جرائم ہوتے
جن اس کا ذکرا خبارات اورمیڈیا کے ذریعے معلوم ہوتا رہتا ہے کین صفرت منگا نوی سنے
اس میدان علی بھی ہوئے ہے کر دارا داخر مایا ہے اور بے شار جرائم پیٹرلوگوں کو آپ کے دسب کرم
پہنا ئب ہونے کا موقع نصیب ہوا اور پھرا کی تربیت فرما کر آپ نے ان کوذکر الجی علی ہمدونت
معروف کردیا۔ اقبال سانے کیا خوب کہا ہے

نہ ہوچے ان خرقہ ہوشوں کی ادادت ہو تو دیکے ان کو

المدرى جامعة فظامر رضويلا مور خطيب مريد كم بإكتان

وی تیرے خواص جن پر تونے انعام کی بارش برسائی اور برملا ان کا تعارف کرایا

اولمنت الدنيس انسعم الملّمة من الدنبييس والمستيعين والفهدآء والصالحين وحسن اولمنا رهيعاً "كي بين وه جن برالله تعالى نے انعام فر لما وها نمياء، صديعين ، ثهداء اور صالحين بين اور كي بهترين رفيق بين 'مانياء ورُسل ۴ كي آمركا سلسله تو حضور ديمة للعالمين ، خاتم النميين

والر عن جناب احربی جر سی معیده ی دات والا بر کات ی جوه رئی سے بنی احمام پر بر اور قیامت تک آپ بنی آخری نی بین، آپ کے بعد کوئی نیا نی تا قیامت نیس آسکنا ہے بھی کوئی دو گئی نیا تی تا قیامت نیس آسکنا ہے بھی کوئی دو گئی نیوت کر سوہ جمعنا ہے ، کذاب اور دجال ہے ، مرخد اور کا فر ہے ۔ جنہیں انبیاء و رئل آکے میں کرم ، فورجہم ، شاہ دو و عالم بھی کے غلام آتے رئیں گے ۔ جنہیں انبیاء و رئل آکے مبارک مثن کے وارث ہونے کے نام آلانے تیکھی شریف ) ۔ خابم ہے جن ملائے کرام کوئی کری مبارک مثن کے وارث اور ارشا افر ملا ان الم المسلم الم تیکھی شریف ) ۔ خابم ہے جن ملائے کرام کوئی کری کے مسالم کی الم الم الم کوئی کری کے ۔ اس لئے کہ وہ اوصاف و کمالات انبیاء آکے مظہراتم ہوتے ہیں ۔ جب انبیاء کرام آگ ۔ اس لئے کہ وہ اوصاف و کمالات انبیاء آکے مظہراتم ہوتے ہیں ۔ جب انبیاء کرام آئی وہ تنہیں اللہ تعالی مرضع ہوئے ۔ جنہیں اللہ تعالی جبل و گئی کرامات سے مرضع ہوئے ۔ جنہیں اللہ تعالی جبل و گئی کرامات سے مرضع ہوئے ۔ جنہیں اللہ تعالی جبل و گئی کرامات سے مرضع ہوئے ۔ جنہیں اللہ تعالی جبل و گئی کرامات سے مرضع ہوئے ۔ جنہیں اللہ تعالی صورت نے اولیا واللہ کے مبارک و مف سے جبل و گئی کرامات سے مرضع ہوئی کے مبارک و مف سے جبل و گئی کرامات سے مرضع ہوئی کے ۔ جنہیں اللہ تعالی حسالہ و گئی کرامات سے مرضع ہوئی کے ۔ جنہیں اللہ تعالی صورت نے اولیا واللہ کے مبارک و مف سے جبل و گئی کرامات سے مرضع ہوئی کے ۔ اس کے مرضع ہوئی کرامات سے بہر و مند فرمانا نا ہے انہیں آمر آئی و منت نے اولیا واللہ کے مبارک و مف سے سے حسال و گئی کرامات سے بہر و مند فرمانا نا ہے انہیں آمر آئی و منت نے اولیا واللہ کے مبارک و مف سے سے مناز کی ایک کرامات سے بہر و مند فرمانا نا ہے انہیں آمر کی می کرامات سے بہر و مند فرمانا نا ہے انہیں آمر کی کرامات سے بیر و مند فرمانا نا ہے انہیں آمر کی کرامات سے مرضع ہوئی کے ۔ اس کی مراک کرامات سے بیر و مند فرمانا نا ہے انہیں کی کرامات سے بیر و مند فرمانا نا ہے انہیں کی کرامات سے بیر و مند کرامات سے بیر و مند کرامات سے بیر و مند کرام کی کرامات سے بیر و مند کرامات سے بیر و م

# بُو دوكرم كابحرِ بيكرال

مولانا محمد منشانا بش قصوری 🖈

ارتادباری تعالی م ولاه یختص بر حقیده من یشه م ولاه فوله فوله فوله من اسطیم اورالله این بندول عمل سے جمع جا بتا ہے فاص فرما تا ہے اوراللہ بی تضیابی اور تقم تیں عطا فرمانے والا ہے ۔

> ظق ہے اولیاء ، اولیاء ہے رُسُل اور ربولوں ہے اعلیٰ ہمارا تی ﷺ

ا يماء ارول على يجس طبق كوخاص فر مايا الكاتفارف ازخود يول فرما تاب الله

آبیا الله الله وقت علیسه والسم بدر تنون - آفیل آمنوا و حانوا یکفون ، اسم آبشوا و الرسان جناب احریجی مصفی علیه کی ذات والا برکات کی جلوه گری ہی ہی انتقام پذیر مصفی علیه کی ذات والا برکات کی جلوه گری ہی ہی انتقام پذیر مصفی علیه کی است کی انتقام پذیر مصفی علیه کی خوات و الا برکات کی جلوه گری ہی ہی آسک ہو بھی کئی الله برق الله کی خوات و الا برکات کی جائی کئی ہو ایک کئی خوات و الله کی خوات و کی خو

ایسے بی قرآن مجید عمل اپنے خاص بندوں کے اوصاف بکڑت آیات عمل بیان فرمائے اورا پی محوبیت کا ظبار فرملا ماں اللہ یہ بسب المحصد مدین و ان اللہ یہ بہتر التوابین علدین مصادقین، قاتین مساجدین ، وَاکرین ، عالمین ، صالحین ، خاصین ، صابرین ، معد یقین ، ثہداء ، مقین کی صفتوں سے نواز تے ہوئے ان نفوی قد سیدسے وابستہ رہنے کا تھم ویا ان کی عبادت ، دیا ضت ، سچائی ، ویانت ، صالحیت ، خثیت رفتو کی ، اکساری ، قواضع ، مبرواستقامت ،

\_\_\_\_\_

اجا گرفر لمايے۔

البذا واضح ہوا اولیائے کرام صاحبان علم ہوتے ہیں اورعلم برعمل بی انہیں اس وصف ے فاص فرمانا ہے کوئد بر عالم ، بی کرم اللہ کا رانا دے العلم بالا عمل وبال والعمل بالا - المعالم المعالم المعالم المعالم على المعالم الم مرمع ہوتا ہے اور جوملم وعمل سے بہر ہمووہ الله تعالی کا ولی قطعاً نہیں ہوسکیا بقر آن کریم نے انبیں اولیائے طافوت ہے موسوم فرمایا ہے ۔اللہ تعالی جے ولایت حقہ سے نوازنا ہے اسے علم للدِّی ہے بھی دیکر وافر عطافر مانا ہے علم وعمل ہے مزئن اولیائے کرام عمی ہے ہارے مانے عمل بھی ایک ایک بی نا در روزگار شخصیت کا ظبور ہوا، جے مشاکح عظام، علائے کرام اورا ولیائے عصر نے صاحب کرا مت ستی سے متعارف کرایا اوراللہ تعالی جل علی نے اسے فعنل سے لوگوں کے ول اں کی محبت ہے لبر ریفر مائے ہیں۔جن کاما م ما می اسم گرامی ، پیرطریقت ، رہبر شریعت ،منبع جودو کرم حضرت خواجہ پیر محمد کرم حسین حقی قادری m ہے۔ جن کے بینمان سے اکتاف واطراف عالم منتغیض ہورہے ہیں۔جن کی شہرت واموری کا آفاب ضف التہار برچک رہاہے۔جن کی ذات ستوده مغات نے اپنے، برائے ، بگانے ، برایک کومتار کیا۔اب صرت m کا ما م ما می جہار دا تک عالم على كو في رہائے -جديد وقد يم قلوب وا ذبان آپ كے انوارے منور بورے بیں۔

یجے کیا فرقی کراپیاوت بھی آئے گا جب صورت سے کی تاثیر قصوری پر بھی پڑے گا۔ بہاں اس سرایا کرم کی ایر بھاری احتر پر بھی برس دبی ہے۔ یہ بی اس اس سرایا کرم کی ایر بھاری احتر پر بھی برس دبی ہے۔ یہ بی ان اس سرایا کرم کے بلند مدارج و مرا تب اور معارف عظی کو کیے سمجے اور کیا گئے؟ گر جھے تو اکا بر کے ارتا وات ، ضوصاً اپنے بیر و مرشد غریب نواز صورت شخ الاسلام الحاج الحافظ خواجہ بحر قمر الدین سالوی سیر یعین کال ہے۔ جب صورت کے متعلق آپ فرما رہے ہیں " بیر کرم حسین ولی کال ہیں' ایسے خواجی کیلئے یہ فرب المثل ہے۔ دب صورت کے متعلق آپ فرما رہے ہیں " بیر کرم حسین ولی کال ہیں' ایسے خواجی کیلئے یہ فرب المثل ہے " والسی داولی می مشخصات " (ولی کو

ولی بی پیچانا ہے ) لہذا پیرسیال ایسے ولی این ولی این ولی این ولی ، آپ m کے بارے "کامل ولی الله 'بونے کی شہادت دے رہے ہیں۔

ذراسرزین کار و شریف سے بھی ایمان افروز ،روح پرور ، و کش آواز ساعت فرما ہے ، حضرت بیرسید غلام کی الدین کار وی mالمسر وف بابو تی سرکار آپ کی تشریف آوری پر کیے خوبصورت اغداز علی فیر مقدم فرمارہے ہیں '' آج واقعی سیدنا حسین باک h کا کرم ہواہے جو بیر کرم حسین آئے ہیں'۔

صرت بیرتد کرم حین m کی ولایت دقد پرتوان دو تظیم سیوں کی شیادت پر بی اکتفاء کیا جا سکتا ہے گرایل مجت کے ذوق عمی اضافہ کیلے ضیاء الامت صرت بیرتد کرم ناہ صاحب الازبری بھیروی m کے ملفوظات بھی ملاحظ فرائے " بیرتد کرم حین بمرصفت موصوفی شخصیت تے ،ان جیسا ولیاء اللہ بہت کم دیکھے ہیں"۔ سجان اللہ اکیا کہنے بیر کرم ناہ صاحب الازبری m کے، وہ اپنی نگاہ بھیرت وفراست سے کہاں تک دیکھ رہے تے اورک صاحب الازبری m کے، وہ اپنی نگاہ بھیرت وفراست سے کہاں تک دیکھ رہے تے اورک الذاز مجت سے حضرت بیرتد کرم حین m کی مدمت عمل کلمات طبات کا فران دیاتی کرد ہے ہیں۔ یہنے اورک اللہ بین کرم، ربول مظم، نورجسم اللہ بھی قد مسلم الموجین ملت میں اللہ الموجین ملت میں ملا

جب رب ول دیاں اکمیاں دیوے جانن ہووے نوروں محبوباں نوں نظری آوے کیا دوروں

حضرت صابر اده بیرسیدرفافت علی شاه قادری مدخلدالعالی نے اپنی میر باتی سے ایک نبایت بی اعلی اور عمده علی اور عمده علی ایک خدمطالم مایا جو صرت الحاج صابر اده ابوالحن بیرمحد طابر حسین قادری دا مت برکاتم کے قلم کا شابرکارے ۔ راقم نے اے اول تا آخر بیزی دلجمعی اور مجت ہے پڑھاجے کہ کا خابرکا ہے۔ راقم نے اے اول تا آخر بیزی دلجمعی اور مجت سے پڑھاجے کہ کا خام دیا گیا ہے۔ یول آو صرت بیرمحد طابر حسین قادری مدالے کی ہرکتاب لائق مطالعہ ہے مگر صرت خواجہ بیرمحد کرم حسین حقی القادری سے کی سوائح

# حضرت پیرمحد کرم حسین حنفی القادری معروف به حضور قبلهٔ عالم منگانوی m اور اُن کی بے نیازی واستغناء

پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہ کھگہ ہے ۔

مر ت بیر محد کرم حسن ختی القادری m بھرے خواجہ ما فقائل محد قاوری سکے مر نید اکبراورسلیلہ قادریہ ہے وابستہ تے ۔آپ کے والدگرای نے اپنی زعر گی عمی بھی آپ کواپنا جانشین مقر وفر ما دیا ۔ کوئکہ وہ آپ کے خدا واد کمالات سے واقف تے لین آپ ما ورزا دولی اللہ سے ۔آپ کے خدا واد کمالات سے واقف تے لین آپ ما ورزا دولی اللہ تے ۔آپ کے خیر عمی دولی تی تھی ۔آپ صفر ت سید سر دار علی شاہ بخاری m کے وست سی بیست پر بیعت ہوئے ۔آپ کو بے شار نیوش وکرامات سے نوازا اور جلد بی خرق مولان سے مطافر دیا ۔ اور فر مایا کہ " بیٹو جوان ایک دن زمانے کا بیم ہوگا ' آپ m کا برقول و مطافت عطاکر دیا ۔اور فر مایا کہ " بیٹو جوان ایک دن زمانے کا بیم ہوگا ' آپ m کا برقول و عمل عین شریع ہو رسول ہے گئے کے مطابق تھا ۔ آپ کی ذات والا مغات سے گلوق خدا پر نیوش و مسلمانوں کو داور مدت کے درواز ہے گئی گئی ۔ آپ کی ذات والا مغات سے گلوق خدا کر نیوش و مسلمانوں کو داور است پر لائے ، کنر و صلالت عمل تھمود وں کو با کیزہ زغر گئی گزار نے کا ڈھنگ مسلمانوں کو داور است پر لائے ، کنر و صلالت عمل تھمود وں کو با کیزہ زغر گئی گزار نے کا ڈھنگ مسلمانوں کو داور دار است پر لائے ، کنر و صلالت عمل تھمود وں کو با کیزہ زغر گئی گزار نے کا ڈھنگ سے کھیا ۔آپ کا شار ذمانے کے صاحب حال ہو ذیا ء عمل ہونا ہے۔

برصغیر باک وہند علی اولیائے عظام اورصوفیائے با مغاء کے سطے بی اسلام پھیلا ہے۔ان کا ہڑمل اسوء حسنہ کے مطابق ہونا تھا۔شب وروز خد مب خلاکق عمی صرف ہونا تھا اور حیات کارنگ بی نزالا ہے۔ عبارت کے اپنے اثرات بیں گرجکہ جگہ موقع برکل اشعارے اس کتاب کے وزن ووقار میں برااضا فرکیا گیا ہے۔ بیصفت صفرت صاحبز اوہ صاحب کے پختیم بروال ہے۔

حضرت بدرة فت على شاه صاحبة ورى مظلئ في تعلم ما يا كرصرت خواجه بيره كرم معنى حقى القاورى سيرا يك معنمون تعيين عنى القاورى سيرا يك معنمون تعيين عنى القاورى سيرا يك معنمون تعيين عنى القوري القياد وكان ووز تك قلم في ساته و ندويا \_ آخر صفرت كى دوح مبارك \_ استفاد كيا و قلم في آماد كي فا ابرك \_ جناني بيد جد كلمات شكلة واركين كرام كى فروي سيراك \_ استفاد كيا و قلم في آماد كي فا ابرك \_ جناني بيد جد كلمات شكلة و كرم " كا آماز صفرت قبله عالم منكانوى ساكى الك نبايت مبارك تحرير

" کا تی ارک آغاز صرت قبلها کم مثانوی اس کا آیا نام ارک آئے اس کو برای ناس آئی نہا ہے۔ مبارک آئے ہے جا بی مثال آپ ہے۔ اس کو برای ناس آئی ایک ہور ہے۔ صرت صابر اوہ ابوالحس بیر محمد مند بنا دیا ہے۔ بیگرای ناساس کتاب کے ماتھ کا جمور ہے۔ صرت صابر اوہ ابوالحس بیر محمد طابر حمین مد کلئے کی بصیرت نے کمال کر دکھا یا ہم یدین و معتقدین اور موطنین کے لئے تو فائد مند ہے بئی، گرائی تھم و تحقیق کے لئے تو نعت غیر متر قبہ ہے کم نبیل اس خط مبارک و نبایت فو تحظی ہے بئی، گرائی تھم و تحقیق کے لئے تو نعت غیر متر قبہ ہے کم نبیل اس خط مبارک و نبایت فو تحظی ہے دیت دیکر نیا وہ سے نیا دہ تقسیم کیا جانا جا ہے ہے۔ اس خط کے مند رجات تعقق و موت کی با تیں "پر مشتل ہے۔ و یل عمدان باتوں کو قار تین کرام کی عدمت عمل چیش کرنے ہے افحاض کر د باہوں تا کہ میرے کلمات سے اگر آپ کے ذوق عمل مند میں چیش کرنے ہے افحاض کر د باہوں تا کہ میرے کلمات سے اگر آپ کے ذوق عمل اضاف ہوتو عرض کروں گا۔

آپ مرف اس کوب اربا کے ساتھ ساتھ کمل کتاب مقطاب "کوات کوم" پڑھے اور میر سان الفاظ کی تا کید کیجئے ۔ بہر حال حضرت خواجہ بیر محد کرم حسین حفی القادری m سے وقت کے مقبول بارگاہ ولی کال اور جو دوکرم کے بچر بیکراں تھے ، نہیں نہیں آپ توا ب بھی کرم کے سچر بیکراں بیں ۔ ذرا آپ کے دربار گوہر بارش آکرتو دیکھیے کیے کرم پر کرم افراتے ہیں۔

♦ گورنمنٹ گرونا کھ کالج نگانہ

این برقول وقل کوست رسول الله کی کے مطابق و حال دیے ۔ مجت رسول الله ی ی کودارین کی کامیا بی بجیتے تھے ۔ فلندر لا بوری m نے مجت رسول الله کی کو بجھاس طرح بیان مرمایا:

شوکب خبر و سلیم ، تیرے جلال کی نمود قرِ جنید m و با بربید m ، تیرا حمال بے فقاب!

ثوق زا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا تھود بھی تجاب میرا تھود بھی تجاب حضور قبلہ عالم منگانوی m بھی عوق رسول کھی میں متفزق تے اور بیسب منظر قبائہ عالم منگانوی m بھی عوق رسول کھی میں متفزق تے اور بیسب بارگاور سالت کھی می کافیش تھا۔ آخری زمانہ حیات میں تحدیث تعدت کے طور پر ایک مرتبہ خود فرمایا: ''اِس فقیر کی کوئی را ت الی نہیں گزری کہ رسولی خدا تھی کی بارگاہ میں حاضری نہوئی ہو''۔ آپ مسجائے نفس اور فقر غیور کے سے علمبر دارتے ۔ آپ کامشہور قول تھا: '' فقر محمدی مطابق کی حال سوال نہیں کرتا''۔ تل آئنز کرم کے شارہ نم 24 (جون 2009ء) کے مطابق

مرمایا: "اِس هیری لونی دا ت ایک بیل از دی کدر سول خداه ایک ای داراه علی حاصری نده وی بو" -آب میچائی اور قرغیور کے سے علمبردا دیتے ۔آپ کامشہور قول تھا: " فرتحری میچائی کا حال سوال نہیں کرتا" - بالم آئیز کرم کے شارہ نبر 24 (جون 2009ء) کے مطابق صفی نبر 9 پر بیر محمط ایر حسین رقمطراز بیل الاحظہ ہو: فقر واستفتاء کا بدعالم تھا کہ جو کچھ پاس آتا فرج کردیے ، بھی اتی دولت آپ کے پاس ندر بی کہ ذکو قفر ض ہو۔ اکر فرائے" دنیا کو دل سے نکال دے بھر یر سے پاس آ "۔آپ کا وجود عشق الی کی تصویر تھا۔ ساری ساری دات مصلے پر بیٹے گزار دیے ۔وزن مرف اکتیس (31) کلوره گیا تھا۔ آپ کو دکھ کرذبان پر بات حضرت سلطان باہو سے کا یہ بہت جاری ہوجاتا:

ا قدر میرا حق تیلیا ، اُسال کلیال راتی کدُھیال ہُو تن تھیں ماس بُدا ہویا باہو سوکھ جلارے ہُماِل ہُو

دستار بندی و بجادگی کے کچھ دستور ہوتے ہیں یعنی صوفیائے کرام کی دستار بندی اور خلافت کے لیے قابلیت و اہلیت کاہونا از حد ضروری ہے ۔ قبلہ پیرسیّد نصیر الدین نصیر کلڑوی m نے اینی ایک ربائی عمل ای بات کوائی طرح بیان فرمایا:

> وه علم ، وه كردار تو لاؤ يهلے وه شكل ، وه اطوار تو لاؤ يهلے

> دہتار کا باعرهنا تو ہے بعد کی با**ت** اہلیتِ دہتار تو لاک پہلے

صوفیائے کرام n کومند عرفان پر پٹھانے کے لیے کم سے کم تین مغات کا ہونا ہوت مخروری سمجھاجاتا ہے بھم بھی اور عشق ان اوصاف کا حال بی خلافت و نیا بت کا حقدار ہے لیکن اربا ہے طریقت عمل ان اوصاف کا فقد ان ہے ۔ اگر ای معیار کو برقر ارر کھاجاتا تو آج خافقا بی فظام عمل اس قدرخلل ند ہوتا ۔ ای لیے خافقا بی فظام عمل اب اسلاف کا سار تگ نہیں ہے اور خافقین کی انگلیاں اُمھنا شروع ہوگئیں ہیں ۔ ھیقت ہوادہ نشینی پر بیر سید نصیر الدین نصیر کواڑوی کا ایک اور ربا عملاحظ فر اکمین:

تخریکِ شریعت و طریقت بی ہے انطاب و اولیاء کی شعب بی ہے

نعیم رسول عدہ پر جلانا ، چلنا بناوہ نشینی کی حقیقت ریہ ہے

خافقا بین بمیشه سے تبلیخ واشا عت اسلام اورامن واخوت کی آئیز دار دبی بین بیمیشه اخلا قیات اورایٹارو یکا محت کا مرکز ربی بین اس با کبازگروه کی اصلاحی سرگرمیاں کسی ایک قوم

﴿ فَكُو ثَانِ كُرْم

غرانه وصولی و دعا کا جھکڑا

**ر الله المرابع المرابع المرابع المربع ا** 

> درگاہ ، جو آمان سے تعبیر نہیں یہ بارکہ علم ہے ، جاکیر نہیں

> وہ پیر نے ، گدیاں تھیں جن کی مخاخ گذی کا جو مخاج ہو ، وہ پیر نہیں

میرے صنور قبلہ عالم منگانوی المغربا اکرتے: "دربا را یک سازی طرح ہاور صاحب جادواس سازکو بجانے والے کی اند ہے۔ سازکتابی قیمتی ہواگراس کو بجانے والا انجان ہے قبیر سازیہ تر اہوجائے گااوراگراس سازکو بجانے والا اہر ہے تواس سازے چاروا تگ عالم عمل دھوم کے جائے گئا۔

اس پاکیزه منعب کا اب بیعالم ہے کہ اولاد عمل سے کوئی مستحق ہے پانہیں سب اس کو اپنا موروثی حق ہے پانہیں سب اس کو اپنا موروثی حق بی مندا یک ہے اور مدی ہر کوئی حضرت خواجہ حافظ گل محمد قادری m کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے اپنی نیابت کے لیے حضور قبلہ عالم منگا نوی m کا انتخاب فر مایا اور بعد کی دیشہ دوانوں سے نہتے کے لیے اپنی حیات ظاہری عمی بی تمندا رشا در پر

اور قبیلے کے لیے نقی بلکان کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے عام تھی۔ مسلم وفیر مسلم، دوست و و شمن سب کے لیے کیسال ،ای طرح اخلا قیات اور مرقت کا درت دیا جاتا تھا۔ مجبت اور جذبہ ایا رکاری موفیا عوا ولیا عکا تھا۔ حضرت سعدی شیرازی mly پیغام کو" گستان" میں اس طرح دیے نظر آتے ہیں:

بسسی آدم اعسنسسائے یک دیگرند کے در آفسریسنسٹریک گرمسرند

چسو عسف وی بسه درد آورد روز گسار دیسگسر عسف و هسا را نسساند قسر او ابوالحن بیرند طاہر حمین حتی افقادری آئیز کرم کے تمارہ 25 میں لکھتے ہیں کہ میرے صفرت سے کاطریقہ مافق ٹیرازی سے کورٹ ذیل ٹھرکے مطابق رہاہے:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف ست با دوستان مسروت، بادشت سان مُدارا

خافقا ہوں عمل بنا ہو یا پرایا ہرا یک کے ساتھ مساوی سلوک ہوتا کے کی کہا ت دوندی جاتی ہوتا کے کی کہا ت دوندی جاتی بلکہ ہرا یک کی تنی جاتی ۔ آج وہیں جگہیں فتندوفسا داورا یک دوسر برا بنی برزی ویزرگی مسلط کرنے کے لیے بلورا کھاڑا استعمال کی جانے گیس قبلہ بیرنصیر لائدین نفسیر کلڑوی ساک بات کواس طرح بیان کرتے ہیں

مجاده و بیعت و قبا کا جھڑا تقیم مریدین و اکا کا جھڑا

زوروں یہ ہے آج کل کی درگاہوں عمل

انہوں نے کیا کیا؟

ورفي ترفانِ كرم

> رزَّاتِ جِهال ربِّ تعالَٰی وه ہے جواد و غنی و ہر تر و بالا وہ ہے

کوں مانگ رہا ہے مانگنے والوں سے اللہ سے مانگ دیے والا وہ ہے

پیرمحد طاہر حسین حقی القادری " لحات کرم " مل افراتے ہیں: حضور قبلۂ عالم منگانوی سے منگانوی سے منگانی شریف میں کوئی خاص کمرہ مخص کرہ میں کرہ میں کرارتے اور چند ماہ کسی اور میں ۔ہمارے موجودہ گھر میں کوئی ابیا کمرہ نہیں جس میں حضور نے قیام نیٹر مایا ہولیکن موسم گرما میں اکترائیگر شریف کے پرانے کچے کمروں میں رہائش پذیر ہوتے ۔ حضور سے کہاں میں کم کوئی مخصوص وضع قطع نہیں ہوتی تھی ۔سیّد پیروارث شاہ سے میں دروایش کی زندگی کے ہارے میں فرائے ہیں:

وطن دمال وے مال تے ذات جوگ ساؤا خواش قبیلہ ہے کہیا جیزا وطن تے ذات وَل رهیان رکے دنیادار ہے اوہ وروایش کہیا مسلم نظر مایا، پھر لوگوں نے دیکھا سلسائطریقت کی تبلیخ واشاعت کا کام جوحنور کی ذات اقدس سے ہوا وہ دیگراولادومریدین کے بس عمل ندتھا بلکہ پورے سلسائطریقت عمل ایک مثال اور نموندین گیا۔

جارے حضرت اس کی افغرادیت ہے تھی ہے کہ جائشین شخ مجھی خافقاہ یا ہوا ہوا کا پیند نہیں رہا۔ جہاں چا ہا تھٹی بچھا دیا اور سلسلئ رشد وار شاد شروع ہو گیا۔ یعنی اولیاءاللہ کا اصل ہدف اور شن بینج واشاعت بی رہا ہے۔خافقا ہوں میں جب فنے جنم لینے گلے تو یہ مردان حق میں جب فنے جنم لینے گلے تو یہ مردان حق وہاں سے اُنھے آئے۔وہر انوں اور جنگلوں میں آ بیٹے ہی وہی وہرائے حض وہم دفت کے مناف نے اور وہی جنگل علم وحرفان کے منگل من گئے۔اولیا ماللہ کے بارے تھیم الامت علامہ اقبال اس من کا میں اس میں میں اس میں

پیررومی هخاکرااکسیرکرد ازغبارمجاره ماتعمیرکرد

حضور قبله عالم منگانوی m کوکدی تشیخی ہے کوئی رغبت ندھی بلداس منعب دستار کو انہوں نے بچیدگی ساوراو وفرض بجھ کرانجام دیا ۔ کوئلدان کی طبیعت عمل آویوی بیازی اور استفتاء تھا یعنی حضور قبلہ عالم m قبارگاہ رہو بیت عمل گم تھا آبیل دنیا والنہا ہے کھیر وکارنہ تھا ۔ ویے بھی اولیا واللہ اللہ اس بے نیاز کے بے نیا زبندے ہوتے ہیں ۔ حضور m تمام عمرکی عاوت اور نمانے کے کی بھی بندھن عمل نبیل بندھے گئے ۔ حتی کہ جن رسوم و روائ کی پابندی معاشرتی کا ظلے بھی بہت ضروری ہوتی ہاللہ کا یہ فقیران ہے بھی الگ رہا ہے، " کو تا ہو کہ کی بندگل کی فقیران ہے بھی الگ رہا ہے، " کو تا کہ کہ کی بندگل کی نیز کی کا قبلہ کی بندگل کی کا اللہ دہا ہے، " کو تا کہ کہ کی کہ کی بندگل کی کا اللہ دہاں ہوتے و ہیں ہوتی کی کہ کی کا منعقد ہو جاتی ہوتی ہوتی ہوتی ، و ہیں نیگر تقیم کیا جاتا ۔ عقاتی ہوا نوں کی طرح جم کی جو جاتی ہوتا و اور دنیا والے جم ان ہوتے و ہیں ہوتی ہوتی ہوجا ہے اور دنیا والے جم ان ہوتے و ہیں ہوتی دوجاتے کے حضور قبلہ عالم m کا یہ اغداز کیا ہے اور

🖈 آستان عاليه شيخو شريف شلع او كاژه

﴿ فَيُحْتِرُ فَانِ كُرُم

مجمی زمن برند از اتحاءاس نے این بروردگارے اجازت ماگل کہ مجمع سلام کرنے عاضر ہواور مجھے میہ خوشنم کی دے، فاطمہ اہل جنت کی تمام کو رتوں کی سردارہے اور سن وحسین جنت کتام جوانوں کے سردار ہیں"۔

جس بستى كوجت (وارانطو و) بميشه رب والے كمركى سادت كافر دوسنالا جائے توتمام كائنات كى سادتى اس يوقربان ند موجائي منديد بالاحديث سے جميں كى معلوم ہوااوراس عقیدے کوایک سندل گئے۔آپ سیدة نے رسول کریم وظیم ﷺ کی صاحبزادی ہونے کاحن اوا کردیا\_آب سے بردھ کرتقو کی می کی کوفعیب نہیں ہوا\_

عن على أند كان عندرسول عن فقال أي شي خيرللمرأة؟فسكترا،فلمارجعت قلت لفاطمة:أي شئ خير للنساء؟قالت:ألايرهن الرجال فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال:أنمافاطمة بضعةمني (٢٢) يزار المند ١٤٠٤، قم: ٥٢٧\_

"سیدا علی بیان کرتے ہیں کدا یک مرتبہ وہ بارگاہ نبوی عمل حاضرتے ، آپ ایک ایک مرتبہ وہ بارگاہ نبوی عمل حاضرتے ، آپ ایک کے وریا فت فر مایا عورت کے لئے کوئی شے بہتر ہے؟ اس برسحاب کرام فاموش رہے۔جب علی مكرلونا تومن نے سيده سلام الله عليها سے يو چھانتاؤ عورت كيائے كؤى شے بہتر ہے؟ سيده فاطمه سلام الشعلمانے جواب دیا عورت کے لئے سب سے بہتریہ ہے کداس غیرمروندو کھے میں نے ان چرکا تذکرہ حضورتی اکرم علقے کیاتو آپ علی فرمایا: قاطمہ برے جم كانتزابــ"

عورت كالبي زيورے \_ جس سوال كے جواب على سحاب كرام اورسيد ما على المرتفعي جي عالم خاموش رے،آب رضی اللہ عنہانے کس خوبصورتی سے اسکادولفظوں میں خلاصہ بیان كرديا اورسركاررسالت مآب على عامكي تحسين وتحج مائي \_

# بارگاوسيدة النساء k ي حضور قبله عالم m كىفيضيابي

پيرسيدسَيد على الى گيلانى 🖈

الل ایمان ومعرونت کامیر حفقہ مقیدہ ہے۔تی کریم علی بی نامی رحمین پراعلی اولى اعظم المل اورا بم ستى بن كلوق خدا على كوئى بعى آيكابمسر اور آب جيمانظيم وكريم نہیں ساتھ بی ساتھ یہ سوال بھی الحقام کہ کون ہے جسکو آپ ﷺ کے بعد تمام ذاتوں ہے افتل ذات تصور كياجائ\_اسمين بعي المن عردت وطريقت متفق إن كدروئ زمن برواحد ستى حضرت سيده فاطمه ملام الشعليما ك بجوآب المنظيم كنطفه مبارك يرسوان نسبت ي آب تمام روئ زمن براعلی وافعنل بن \_ بیشرف کی اور کے حصہ میں تبیل آباس می آوکی طرح كاشبه كي تبيل بال احاديث وآ فاركى كتب على بعض استيول كفضائل كالتذكروب سوام ال رجى آبسيدة ملوة الشعليها كافعنيات ابت كرف كيكان ما هذ يمى رجوع كرت میں سینے بیلی مدیث میارکہ:۔

عن حُذيفة ،قال :قال رسول الله على إن هذاملك لم ينزل الأرض قطقبل هذه الطيطة استأذن ربه أن يسلم على ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيداشباب أهل الجنة (٩) يرَمُري الجامع الح ١٥٠ ١٢٠، رقم: ٢٤٨١\_ "حضرت عذیف یان کرتے بی کرحضور بی کریم اللے فی مایا ایک فرشتہ جوال دات سے پہلے

سيده عائشه صديقه هممّام عالمين كي عودة ل راس طرح فوقيت ركعتى بي جسطرح ممّام كمانول رِزْيد (الحديث) ب الحي زباني ايك ثبادت الماحظه يجيئة:

سرکاری محوب ترین ہوگائی السنساس کسان آحث إلى رسول الله الله على رسول الله الله على الله على معافر الله على الله عند في كريم كوتمام الله أول سے زيادہ محبوب محتوب بندہ كى كويت كى كوائى وساقوا كى محبوب بندہ كى كيا شان محتوب بندہ كيا شان محتوب بندہ كى كيا شان محتوب بندہ كار سنتان محتوب بندہ كار سنتان كيا شان محتوب بندہ كل محتوب بندہ كار سنتان كيا شان دل ونظر محتون كر سنتان كر سنتان كار سنتان كار سنتان كار سنتان كار سنتان كار سنتان كى كيا كار سنتان كار

عن عائشة أم المؤمنيين قالت:مارأيت أحداأشبه سمتاو دلاو هديابرسول الله عن فيامهاو قعودهامن فاطمة بنت رسول الله عن المرابعة عن ٢٨٤٢. من ١٣٨٤٠.

"أم المومنين حضرت عا كشر روايت كرتى مين: على في حضور في اكرم المنطقة كى صاجرا دى سيده فاطمه ملام الله عليمات بيؤه كركى كوعا دات واطوار سيرت وكردا را ورنشست وبرخاست على آب والله عليما "\_

ا نبی فضائل کی بنابرلخت جگر رسول ایک کواس اعزاز واکرام نے وازا گیا کہ روز قیا مت جب تغیی نفسی کاعالم ہوگاتو عرش کی گہرائیوں سے کوئی آ وازدے گا اہل محشرا پی نظر جمکاؤ کہ قاطمہ بنت محمد ایک کر ردی بیں جبکہ ایک صدیث اس وضاحت کے ساتھ یوں معقول ہے۔

عن عائشة قالت قال الدنبي ي بنادى مناديوم القيامة غسط والبصاركم حتى تسمر فساط متبنت محمد النبي عد (٨٥) فليب فرادى تاريخ فراده ١٣٢٠.

" معزت عائشه همراتی میں که حضور تی اکرم ﷺ نے مرملا دوزقیا مت ایک عرادیے والا آواز دے گا: اپن نگامی جمکالونا کرفاطمہ بنت مصطفی ﷺ کررجا کیں ۔"

عن على قال وسول الله و تحد تحد المساء السقيدامة وعليها حساء السقيدامة وعليها حساء السقيدامة وعليها الخلائق، فيتعجبون منها، ثم تكسى حلة من حل الدحيوان فتنظر أليها الخلائق، فيتعجبون منها، ثم تكسى حلة من حلل الدجنة التشتمل اعلى ألف حلة مكتوب عليها المخط أخضر: أدخلوابنت محمد والما الجنة على أحسن صورة وأكمل هيبة وأتم كرامة وأوفر حظ فتُزَف ألى الجنة كالعروس حولها سبعون ألف جارية (٨٨) و مجمدان من المناق المناقبة وكالمراق، وفائر المناق المناقبة وكالمراق وفر حظ فتُزَف ألى الجنة كالعروس حولها سبعون ألف جارية (٨٨) و مجمدان من المناقبة وكالمراق وفر حظ فتُزَف ألى الجنة كالعروس حولها سبعون ألف جارية والمناقبة والمناقبة وكالمراق ة وكالمراقبة وكالمراقبة وكالمراق والمناقبة وكالمراقبة وكالمراقبة وكالمراقبة وكالمراقبة وكالمراقبة وكالمراقبة وكالمراقبة وكالمراقبة وكالمراقبة وكالمراق وكالمراقبة وكالمراق ة وكالمراقبة وكالمراق وكالمراق وكالمراقبة وكالمراق وكالمراق وكالمراق وكالمراقبة وكا

الله اكبراسونت كيانان عظمت وكرا مت بوگى حنين كريمين كى امال جان كى نايد بىكوئى آكھ اسكاملاحظه كرسكے چيئم بشرتواس سے قاصر ہے۔

الیی بستی کی بارگاہ میں اگر کسی کی رسائی ہویا آپ رضی اللہ عنہا کی چیثم النفات اس پر مہر بان ہوتو اسکی قسمت کے کیا کہنے۔

غذی اور دو حاتی اویات کا کید احد " عالم مثال" کو قائع پر مشتل ہے صوفیاء
کز دیک والم تین بین عالم ارواح، عالم مثال اور عالم اجمام عالم ارواح جم اور صورت
دونوں سے پاک ہے عالم اجمام میں جم اور صورتی دونوں بیں اور کوئی جم باصورت اور کوئی مصورت باجم نہیں ہوتی لین عالم مثال میں جم نہیں صرف صورتی عالم ارواح کے بحروات عالم مثال میں جم نہیں صرف مورتی عالم ارواح کے بحروات عالم مثال میں ارواح ہوتے بیں اور عالم اجمام میں ہونے والے وقائع اور حوادث محلی عالم مثال میں صورت پذیر ہوتے بیں اور عالم اجمام میں ہونے والے وقائع اور حوادث میں عالم مثال میں صورت پذیر ہوتے بیں مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ موت آیا مت کے دن مین عالم مثال میں صورت میں لائی جائے گیا وزیا ہوئے گورت کی شکل میں بیش ہوگی یا سور وانعام مینڈ ھے کی صورت میں لائی جائے گی یا دنیا ہوڑھی ہورت کی شکل میں بیش ہوگی یا سور وانعام اور مائد وہا دل من جائے گی یا فر شختے سفید لباسوں میں ما ذل ہوں گے جرائیل عارترا میں صافری صاحب ما حدیثاتی مطلم یا عام طور پر جنا ہے جیئے تکلمی کی شکل میں بارگا ور سالت میں حاضری و سے حرک معاملات برخی ہوتا ہے۔

مدعاجو يهال بيان كرنا جابتا بول وه "لحات كرم" براسة بوئ ان مفحات كے مطالعہ سے يدا بوا۔

برادرم بیرطابر حمین قادری این بیرومرشد کے سوائی خاکہ کی تقویر کئی کرتے ہوئے اگی حریمن المشریعین تا دری این بیر میرک کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ (خواجہ بیر محد کرم حمین تا سے) جنت ابقی میں تحریف لے کئے القی الحق نوانی لما خطری و

"بالكل سائے اور ترب ترين جومزارات تے ان على ايك مزار جناب حسين كريكن كى والده ماجده صفرت سيده فاطمة الزبر ، كي تحود كى دير كچه ول على برا صف كے

بعد حضور قبله عالم دعا کے لیے ہاتھ بلند فرما دیتے میں اورایے مولاے دعام محلی شروع كروية بي وعاكمي ما تكت ما تكت بجرروت روت حضور كى بجكيال بنده جاتى بيل-اس عالم می حضورکود کی کروہ وقت میرے لیے برابر بٹان کن اورجان کن تھا۔رونے کے سواحاراندر ما يجرحنور فرماتے بن اے رب كريم اے رب كعبر اے رب محمد الله بي عاجز کی حاضری این بارگاہ مقدمہ میں مظورومقبول فرما۔ اہل جت ابقیع کے نفوسیہ قدسیہ اوربالخصوص ايني روحاني امال جان حضرت سيده فاطمة الزبرة كي خدمت اقدس عن يول عاج ی واکساری سے التجاکرتے میں ۔"اے میرے بیارے نی الله کی بیاری نوریشم واسطم إلى كواي الم حضور بورجناب محرر سول الله الله على كا، واسطم إلى كواي سرتاج كاما عيارى المال جان إواسطب آب كواين يار عدنين كريمين كا واسطب آپ کوشدائے کر بلاکا مجھ عاج الا جا رغریب کے باس آپ کی شایان شان کوئی السی چیز تحذیش جو میں آپ کی خدمت اقدی مطہرہ میں پیش کرنا میرے پاس صرف بیٹوٹی بچوٹی ریاستیں اور تين خم قرآن ياك اور تين لا كه درودياك كي تبيحات بين جويس آپ كي خدمت مطهره میں ہدینہ تحفیا بیش کرنا ہوں مہر بانی فرما کر قبول فرما کی "اتنا عرض کرنے کے بعد حضور کی روتے روتے بچکیاں بندھ جاتی ہیں۔ پھرا ہتہ آ ہتہ طبیعت سنجل جاتی ہے۔جب دعا کوحنورخم فرما کراٹھ بیٹے ہیں تو حنور کے چیرے انوار پر ایک خاص قتم کی مسکرا ہٹ اورطمانیت تھی اور خوٹی کے آٹار صاف نظر آرے تے "۔

### ال كفيت عارغ بوكرآب فرمايا:

وفي في كرم

شکرے کہ جاری امال جان حضرت فاطمۃ الزہرہ نے جھے عاج کی حاضری والتجاکو تیول فر مایا۔ ان حتم قرآن والتجاکو تیول فر مایا۔ ان کی شان کے مطابق میرے پاس کوئی چیز ندھی۔ ان حتم قرآن اور تسبیحات کا ثواب تحدید ضدمت اقدی میں جب چیش کیاتو کمال شفقت وہر بائی اور ترس فر ماکر جھے عاج کافر مایا۔ ''جیٹا التجا رااتی دورے اس حالت بیاری اور کمزوری کے ساتھ

میرے پاس آ جانامیرے لیے کافی ہے میں تھے ہے راضی ہوں۔اوران ختم قر آن اور تبیجات کا ثواب میں تمہیل تہارے مریدین کے لیے دیتی ہوں جو قیا مت تک ان کے کام آئے گا۔

# بيرسيد مطيح الله شاه كاوصال اور حضرت سيدة النساءكي بشارت

حضرت تاہ صاحب صنور کے فیض یافتہ مرید ظیفہ بجا زاور نبایت پاکبازیز رگ تھے۔ گؤیر رہیدہ تے لیکن آ داب مرشد کوئی ان سے سیکھتا۔ صنور کے بلوآ ند تر بیف آیام کے دوران دست بیعت سے شرف ہوئے اورا یک آ رزو کا ظیار فر مایا کہ حضور کے قدموں میں جگہ ما تکنا ہوں ۔ صنور نے فر مایا "جب بیانہ حیات لیرینہونے گئے تو یہاں چلے آنا"ان پر حضور کا بڑا فیض تھا۔ آئی دنوں وہ در بار شریف پر حاضرہوئے اور حضور سے مرض کی کہ عرصہ بیات تمام ہونے کو ہے ای لیے آ گیا ہوں ۔ صنور نے میاں احریخش کو بیج کران کے کفن حیات تمام ہونے کو ہے ای لیے آ گیا ہوں ۔ صنور نے میاں احریخش کو بیج کران کے کفن کا خود بی انتقال کی دیگر بیر بھائیوں کے ماتھ تھین کردیا۔

ای رات حنور نے خواب میں دیکھا خاتون جت صفرت سیدة النماء جمار کے گر تخریف لائی بین اور سیل آ بھاوسال ہوگیا ہے ۔ حضور نے اپنی ابلیہ محترمہ کوانہیں عمل و سینے کے لیارٹا و فران کی مزار پر انوار کے لیے مجد کے ساتھ کیلری میں جگہ معین کی اور مزار کھود نے کا کام شروع ہوا ہے حضور نے ملتان روا کی سے قبل وائدہ صاحبہ اور ہمیں

ابنا خواب بیان کیا۔ پھراس کی تعبیر بیفر مائی کہ میرے بعد شاہ صاحب کا انتقال ہوجائے گالبندا انہیں درویشوں کے پاس فن ندکرنا بلکہ مبحد کے ساتھ والی کیلری عمی فن کرنا ۔ حضور کی لئان روا گئی کے جندروز بعد 1985ء کو اہ دمبر کے پہلے عشرہ عمی شاہ صاحب کا وصال ہوگیا ۔ حضرت افی قبلہ نے پہلی ہا را نبی کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز مغرب سے قبل حضور کے حسب الارشاد مقام برید فین عمل عمل لائی گئی۔

راہ وقائمی جذبہ کال ہو جس کے ساتھ خود اس کو ڈھوٹٹ لیتی ہے منزل کبھی کبھی

یہ ٹوٹے بھوٹے چھرالفاظ میں نے براور عزیز سیدرہا تت علی شاہ مماحب کی ٹا کید پر رقم کے بیں بیا گرخواجہ بیر محرکرم حسین حقی القاوری m کی وماطت سے بارگاہ سیدۃ النساء ملام اللہ علیما میں قبول 🏗 شاەركن عالم كالونى 🗗 ك

احباب کیلے چینی کی جائے اور نیا زکیلے گو والا زردہ فو رامر شدکال کے تھم کی طرف رجوع بونا ہے اورا بل کرم و کیمنے بیں کہ ہر ماہ کی گیا رہویں شریف اور حرس مبارک پرلنگر فو شد دربار قا دریہ صفرت بیر محد کرم حسین منکانوی mپ نیاز یعنی چینی اوردود ھو جا ول کا تعرک تقسیم بونا چلاآ رہائے۔

محبت شيخ

ایل کرم کوصرت بیر محد کرم حسین قادری سستقین فرمایا کرتے کہ جب مرید قا فی الشیخ ہوجاتا ہے تو وہ خود بیر کامل ہوجاتا ہے کیونکہ عاشقوں اور عارفوں کا قبلہ ذات باری تعالی ہے۔

ا بنی کرم کوہدایت کرتے کہ فجرہ شریف ضروریا دکریں اور تمام بیرانِ عظام کوایسالِ قواب کا اجتمام کرتے رہیں ۔ سب سے افغنل اور سب سے بڑی عبادت اللہ اور رسول اللہ علیہ اور اُن کے بیاروں سے محبت بحثق وجنون کی صد تک کرنا اوراپنے روحانی پیشوا کوقلب کے خاص کوشہ میں ایک جگہ دینا کہ اسوای کی تخواکش ندر ہے۔

> مبارک مجلسِ پاکاں مبارک حنور ساتی ء متاں مبارک

موجا كم قومر ملي بدونيا وآخرت كى كامياني موكى \_آمن

# ابلِ كرم كى محافلِ قادرىيە

سير سبطين رضا گيلاني 🕁

فخاربانی فیض سحانی:

حنور قوث پاک الفرائے ہیں کہ '' بیٹے سنری طرف رواند ہوجاؤ، جس کاتم نے ارا وہ کیا ہے''۔ بس فتح الربائی نے بیدواضح اشارہ کرویا ہے کہ باتی تمام معاملات اللہ تعالیٰ برتو کل کروو بی اسباب بیدا کرے گا۔ بجرابل کرم نے ویکھا حضرت بیر محد کرم حسین قادری منگانوی m کا حضور قوث الاعظم الشیخ سیدی عبدالقادر جیلائی h کے ارشادات عالیہ جو کہ فتح الربائی میں درج ہیں برکس قدر یعین کالی تھا کہ وہ صدافت کی عظمتوں سے مکتارہ و کے۔

گيار ہويں شريف:

گیارہویں شریف کا اہتمام کیا جارہاہے ۔ گو لیے چاول پر مشتم کی زردہ ختم شریف پڑھ کربیلورٹفرک و نیاز دیا جارہاہے ۔ حضورغوث پاک h کی بٹارت ہوتی ہے کہ کرم حسین!

\_\_\_\_\_

الله كرم اكر صفرت بير محد كرم حسين قاورى m فعر ما فو شياعظم h بمى شنع اورقادريول كيلئ بداشعارروحاني تشفى كاسبب فيخ

> ياجنابِغوثِ اعظم «نستگيروپيرِما ازطفيل گلمحمد «عفركن تقصيرما

قادرى ايمنعرة ياغوث اعظم ممى زنيم دمز حافظ گل محمدقطب عالم مىزنيم حضرت حافظ کل محمد m اورابل کل وکرم بوے دوق سے حضرت بیر محمد کرم حسین قادری ہے جب بیاشعار سنتے تو عاشقانِ تو شاعظم ماد جدومتی سے سیراب ہوجاتے:

> الشراب غوب اعظم «گلشن و گلزار مست شاخمست، برگمست،میوهمستوبارمست

> از نسیم سوئے عنبر سایۂ شاہ نستگیر عطر مست،مشک مست، ناقــهٔ تار تار مست

> ايى غزل گفتى تو قاضل ديى به مدح بير خويش لوحمست وحرف مست وكلك گوهر بار مست

> > ]ظز:

الحات كرم (محرطابر حمين قادري)

محتِ ، محبوب کا لمنا میارک رال أب درد كا درمان ميارك

تنجر ەقاھرىيە:

الحات كرم كرمطالعه كروران بدد يكها كرحفرت بير محركرم حسين قاورى m في فاری می خجره قادریدای باتھ سے لکھاا ورصرت فوٹ اعظم h کے ساتھ میں کرتے ہوئے میہ الفاظاستعال کے گ بستام عوث اصطم شیخ مدی الدین ارجگونا برسی کوبت و عقیدت سے تحریر بوااور قادر یول کیلے تشفی کا سب ہے ۔اس لئے جب بے جدا مجداور رصغیر یا کسو ہند میں قادر یوں کے مرشد کا لن اور خدوم الکل، حضرت خدوم سید محرفوث بندگی دربار عالیہ محوب سحاني أوج شريف كالتذكره زتيب ديا كياتو إس خجره قادريه ساستفاده كيا كياليكن الإل کرم کی تسکین کیلئے وضاحت ضروری ہے کہ حضرت غوث الاعظم سیدی شخ عبدالقا در جیلانی h فرماتے ہیں

آنا أحسني وأمختع مقامي

جروقادرید عل امات کے تقدی ور تیب سے سرکار متی مرتبت صرت محمصطی على كالم كراى أنا بعد معزت سيدنا على المرتعنى كرم الله وجد الكريم كالم كراى أناب مجر معزت سيدنا ا مام حسن مجتمی اور صفرت سیدنا امام حسین عبید کریلا [کاجنهیں حسنین کریمین بھی کہاجا تا ہے۔ لبندا تذكره خدوم الكل ميد محرفوث بندگي او چي سركار mشي شجره قادريدا سطرح لكها گيا ہے۔ كريساكرم قرسالطف كي برسال زارسا طنيلٍ مصطنىء، مشكل كشا ، وحسدين الشهدا أميد بالله كرم إل حمن على كرم نوازى كري ك\_\_

نعرماغو شاعظم h:

آرگنائزر جماعت ابلسعت ما کستان، ڈویژن فیصل آباد

نے اپنے مرشد کامل، آسان ولایت کے کوکب ناجدار، میدان تصوف کے شاہسوار، عاشق رسول دارین علی ہے۔ حسنین کریمین، حضرت خواجہ پیرمجد کرم حسین حفی القا دری نوراللہ مرقد و کے متعلق نائر ات اور حالات زندگی قلمبند کرنے کا تھم فر مایا۔

راتم الحروف پی بے بیناعتی اور کم علی کامخر ف ہے۔فقیر جب دورحاضر کے بیروں اور مریدوں کے حال پر نظر ڈالنا ہے کہ کس طرح کروفریب کی دکان رکھنے والے شیاطین اپنے آلے و فقر کے سلاطین کہتے ہیں۔ بر بختوں نے اولیاء کالباس پہن رکھا ہے۔ مردودلوگ اپنے آپ کو برگزیدہ بندوں کی طرح ظاہر کرتے ہیں۔ راہ دین کے لئیرے ،ارباب دین کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ ان کا طریقہ زندقہ والحاداور مکروفریب ہے۔ ان کا وجد ظاہر کرنا محض مکاری ہے۔ ان کی صحبت میں برعتی اور بے نمازی شامل ہیں۔ ان کی مجلس کی زینت جنگ وجدل اور ہے۔ ان کی صحبت میں برعتی اور بے نمازی شامل ہیں۔ ان کی مجلس کی زینت جنگ وجدل اور بے شرقی پر ان کونا زہے۔ جابل عوام جوکالانعام ہوتے ہیں۔ وہ ان گراہ لوگوں کے مکروفریب بے۔ اور بے شن مبتلا ہیں اور ان بر نصیب جبوٹوں کی شخیوں کو اپنی نفسانی خواہشات کا مددگار بنا لیا ہے۔ اور ابن مبتلا ہیں اور ان بر نصیب جبوٹوں کی شخیوں کو اپنی نفسانی خواہشات کا مددگار بنا لیا ہے۔ اور ابند جس سائلہ ہیں۔ بروز تی اسلام کے تفائن سے بیگانہ ہیں۔ بروز قیا مت اللہ جل شاندھا کموں ، قاضوں اور انکہ اسلام سے اس فساد کے دفع کرنے میں تبایل اور قیا مت اللہ جل شاندھا کموں ، قاضوں اور انکہ اسلام سے اس فساد کے دفع کرنے میں تبایل اور قتھیم بربرا زیرس کرےگا۔

کونکہ اسلامی قواعد کے استحکام اور اہل بدعت وضلال کے قلع قمع کرنے کی ذمہ داری سلاطین وحکام پر ٹا بت ہے ۔ حدود شرع کی ہدایت ان پر واجب ہے۔ لیکن چونکہ اس زمانے ہیں سلطنت کے امورا لیے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جواحکام دین کے اسرارے ما بلد ہیں ۔ ان کی تمام تر توجہ لہو ولعب میں مبذول ہے اور فسق و فجو رکوا پنا فد ہب بنالیا ہے دنیا کے مردار فافی کوا پنی جنت سمجھتے ہیں۔ نفس و ہوا کے بندے بن گئے ہیں۔ شیطان کی شاگر دی پر جان سے آمادہ

٢ \_ حا فظالكرم (محمد طاهر حسين قاوري)

سرخيل اولياءرجمة الله تعالى العلم

مفتى محمد فاروق سلطان قادرى الازهرى 🕁

الحمثاله وحدّن وحدّن والصلوّن واسلام على من لا نبي بمدّن و على آله واصحُبه طر آ كما امادن

اما بمد

بسم الله الرحمٰن الرحيم

مِلْکَ لُجِنَّهُ الَّتِي نُورِ ثُونَ مِنْ عِبَالِنَا مَنْ كَانَ مَيْيَا

ترجمه نیه وه باغ م جمکا وارث ہم این بندوں عمل سے اس کریں کے جو پر ہیز گارہے۔

### الحمدلله الغزيز!

میرے لیے انتہائی سعادت ہے کہ میرے مخلص ومشفق دوست، فنافی الشیخ ، فخر سادات کاظمیہ، جناب بیرسید رفافت علی شاہ مشہدی کاظمی قاوری زیدہ مجد ، بقول ڈاکٹر محمد حسین تسبیحی رہا، (تہران ۔ایران)

> رفساقست عملسی شساه دانسائے دیس هسمساں سیدپساک و مستدنشیس

> شده مشهدی کساظهمی قسادری بسه عسر فسان و دانسش، شریف و امیس

> > \_\_\_\_\_

هُمْ جُلَسَاءً لَا يَشُعَىٰ جَلِيْسُهُمْ (مُثَالُو ةَ شُريفِ)

ترجمه: به وه لوگ بین جن کی محبت میں بیٹھنے ولا بد بخت نہیں ہوتا ۔

ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ،ان کی دست بیعت کرنے والا ،عقیدت سے ان کے پاس بیٹھنے والا ،اگر ہرائی کیکر آیا تواجھائی کیکر گیا شقی وشقا وت کیکر آیا تو سعا دت کیکر گیا اوراگر چورسار قیت کیکر آیا تو و لائت کیکر گیا۔

قارئین کرام! حضور قبله عالم منگانوی m اکثراینے مریدین ومتوسلین کو پندونصائح فرماتے \_ (قسل مساول ) کے تحت گفتگوتو مختصر ہوتی لیکن اثر انگیز ہوتی اور دل کے نہاں خانوں میں پیوست ہوجاتی \_

فقير،ان ملفوظات طيبه كي تشريح قرآن وحديث كي روشى مين قارئين كي خد مت مين پيش كرنا ، -ملفوظ نمبرانا طاعت خدا جل جلاله، ومحبت مصطفح المنافعة المناف

وَاطِيُمُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ

ترجمہ: اوراللہ اوراس کے رسول میں کی اطاعت کرو۔

نی یا ک اللے اس محبت میں ایمان ہے جسے مدیث مبارکہ ہے کہ:

آلًا لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا مُحَبَّةً لَهُ

ترجمه بخبروار (محبوب کی )محبت کے بغیرا یمان نہیں۔

ایک ورجدیث مبارکه یک:

الَا يُؤْمِنُ آدَدُكُم دَدَى آكُونَ آدَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِمِ وَوَلِدِمٍ وَ النَّاسِ آجُمَعِيْن

ترجمہ: تم میں سے اسوفت تک کوئی مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں محمد علیہ تھے اس ماں باپ اولا دا ورتمام لوگوں سے زیادہ محبوب ندہوجا وُل ۔

علامها قبال كہتے ہيں:

عقل کو تقید سے فرصت نہیں عشق پہ اعمال کی بنیا و رکھ

ہیں ۔ اللہ تعالی او ررسول اکرم علی اللہ کے فرامین کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ حاکموں ، قاضیوں ، عالموں اور مفتیوں نے اختلافی جھٹر وں اور کلامی بحثوں کا نام علم دے رکھا ہے ۔ علوم دین کے حقائق جو کتاب و سنت کے اسرار و دقائق کی معرفت ہیں ۔ ان سے اعراض کر رکھا ہے ۔ اس لیے برعتی گراہ ہر طرف پھیل گئے ہیں اور بے دین زندیقوں نے قوت بیدا کر لی ہے ۔ اسلام کے حدود و واحکام کی روشی بجھ گئے ہے اور شریعت محمد کی کے راستہ کی معنویت ختم ہور ہی ہے۔ ابتول علامہ اقبال آ:

خدا وہدا ہے تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویش بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری

تو ایسے اندھیروں میں افق ولائت پر ایک ستارہ نمودار ہوا، جبکا معزز زین نام خواجہ پیرمحمد کرم حسین حفی القادری المعروف قبلہ عالم منگانوی ہے۔جوتاج الا صفیا اور سرخیل اولیاء ہیں۔ورع وتقوی ان کا پیشہ اور ذکر اللی ان کا شیوہ تھا۔اس عالی مرتبت کا کشف و کرامات ہے کوئی واسطہ نہ تھا۔ یہ اپنے آپ کو خادم دیں قرار دیتے تھے اور بہی ان کا شب وروز کا مشغلہ ہوتا تھا۔ان کا دھیان ہر آن ای طرف رہتا تھا کہ کہیں ترک فرائض نہ ہوجائے ،ادائے سنت میں کس موقع پرتسائل نہ برتا جائے ،نوافل و متحبات اواکرنے میں کسی قسم کی کستی نہ پیدا ہوجائے۔

ان کے قول وعمل سے کسی کوایذ اند پہنچ ۔ لوگوں کی اصلاح وزبیت کے سلسلے میں کہیں لغزش کے مر بحب ند ہو جا کمیں ۔ ان کے در دولت پر آنے والے خالی ہاتھ ند چلا جائے۔ ان کے آستاند عالیہ پر آنے والاعقا کد اسلامیہ، مسلک حقد اٹل سنت، حب الہی جل و علی ، عشق رسول علیہ اور محبت محابہ وائل بیت علیہم الرضوان سے کندن ہوکر جاتا ہے ۔ اور فرق باطلہ میں بھی متزلزل ندہوتا۔ اور تزکیہ واحسان ہو بہوا ستغفار ہمبر وشکر اور تو کل واستقامت کا پیکر بن جاتا۔

(مرقاة شرح منتكوة شريف)

وسری وجہ: میری محبت اور عقیدت کوا رانہیں کرتی کہ اب اس فکڑے برکسی اور کا منہ لگے اور ہر کوئی اے استعال کرے (اس لئے اس مشکیزے کے فکڑے کو کاٹ لیا ) مرقاۃ شرح مشکوۃ شریف )۔ واقع نمبر 2\_ سيرنانس بن ما لك رضي الله عنه (خادم رسول الله عنه عنه عنه عنه عنه الله 
سَقيتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ بَقَدِي هَذَالشَّرْبَ كُلَّهُ 'المَسل وَالنَّبِيدُ وَالمَاءَ وَاللَّبِن.

ترجمه: ميں نے رسول الله علي الله علي كواس بيالے ميں شهد، نبيذ، ياني اور دوده، مرتسم كامشروب يلايا۔

حضرت امام بخاری رحمته الله نے سیدیا انس کے بیٹے بضر بن انس رضی اللہ عنہ کے یاس بھر ہ میں وہ پیالہ دیکھااور درخواست کی کہ مجھےاس میں مشروب پلایا جائے \_پھرآپ نے اس پیالے کوٹریدنے کا ارادہ ظاہر فرمایا ۔ بالآخر آپ نے آٹھ لا کھ درہم کے عوض اس پیالے کوسیر ناانس بن ما لک رضی اللہ عنہ کے صاحبز او ےحضرت نضر رضی اللہ عنہ ہے خرید لیا اور فرمایا یہ تو معمولی قیت ہے اگر کا ئنات کے خزانے دیکر بھی یہ پیالہ خریدوں توسمجھوں گاسودا پھر بھی سستا ہے (مرقا ۃ شرح مشکو ۃ شریف ) ۔ بقول ظہوری صاحب:

> عقل والوں کی قسمت میں کہاں ذوق جنون يه عشق والے بيں جو سب لعا ديتے بيں لمفوظ نبر 2: نمازقائم كرو\_

حضور قبله عالم منگانوی " m کاارشاد ہے کہ:"جونمازہ جبگا نیا دانہیں کرے گاوہ میرامریزہیں ۔" كلمه الصلوة "قرآن مجيدى 28 سورتول مين واردمواج اور 51 مرتبه فدكورمواج\_

نما زایمان بھی ہے اورایمان کی پیچان بھی ، دل کا نور بھی ہے اور آئکھوں کی مشترک بھی ،انفرادی اوراجھا عی سیرت کی صورت گربھی ،نماز دین کاوہ ستون ہے کہ جس کے قیام ے دین قائم اورمنہدم ہوجانے ہے دین کی عمارت بھی منہدم ہوجاتی ہے۔

نماز ہرنبی اور رسول کی شریعت میں اس کے قانون شریعت کا حصہ رہی

فقیرنے آپ کے ملفوظات طیبہ سے دوچیزیں اخذ کی ہیں

1 \_اطاعت

اطاعت واتباع تعلیمات ہے تعلق رکھتی ہے ۔اورمحبت کا تعلق ذات ہے ہوتا ہے ذات پہلے ہے اور اسکی تعلیمات بعد میں ہیں۔ محبت رسول مطابقہ کاعنوان قر آن مجید کی نصوص قطعیہ ہے سمجھا جا رہا ہے ۔

1 ـ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَترُضيٰ ـ

اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنادے گا کہ تم رامنی ہوجاؤ گے۔

2\_وَلَسُوفَ يَرُضٰي\_

اوربے شک قریب ہے کہ وہ رامنی ہوگا۔

3\_إِنَّا أَعُطَيُنٰكَ الْكُوْثَرِ \_

ا محبوب بے شک ہم نے تہمیں بے شارخوبیاں عطافر مائیں۔

4\_قِبُلَةً تَرُضُهَا\_

اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔

5 ـ فَإِن ا مَنُو ا بِمِثل مَا ا مَنْتُمُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوُا ـ

مجراگر وہ بھی یونہی ایمان لائے جیساتم لائے جب تو وہدایت یا گئے۔

واقعنبر احضرت كبعوة اورمجت وعقيدت كاا كمار

حضرت كبعيه بإعمبيعيه رضى الله عنهاصحابيه بين اورسيدنا حسان ابن ثابت انصاری رضی الله عنه شاعر دربار رسالت کی ہمشیرہ ہیں ۔فرماتی ہیں کہایک روزسر ور عالم علیہ ہارے گھرتشریف لائے اور یانی کامشکیزہ لٹک رہا تھا۔آپ نے مشکیزہ کے دہانے سے یانی نوش فر مایاتو میں نے لیک کرمشکیز ہے کے منہ والا حصہ کاٹ لیا ۔اس نیت سے کہ اس فکڑے پر حضور علیہ السلام کا منہ مبارک لگاہے ۔اے اپنے گھر رکھوں گی اوراس کی برکت سے شفا حاصل کروں گی

حضرت لقمان تحيم، دو رحضرت دا وُ دعليه السلام مين اپنے پيارے بينے سے فر ماتے ہيں:

يُبُدَىٰ آهِمِ الصَّلُونَ وَامُر بِالمَمرُ ومِ وَانَهُ عَنِ المُنكَرِ وَاصِيرَ عَلَى مَا أَصَابَكَم إِنْ ذَٰلِكَ مِن

رَبْـنَــا إِنْــيُ ٱسـكَـنــتُ مِــن دُرِيْتِــي بِــوَادٍ غَيــرِ ذِي زَرعٍ عِـنــدَ بَيدِكَ الـمُــدَرُ مِرَوَمُ ٱلْأَمْ إِلَيْمُ مِيـمُــوا

الصَّلُونَ ـ

ترجمہ: اے میرے رب میں نے اپنی کھھا ولا دایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی

ہے ۔ ساڑھے جار ہزار سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اوراپنے بیٹے

تیرے حرمت والے گر کے پاس اے ہارے دب اس کئے کروہ نماز قائم رکھیں۔ آج سے ساڑھے تین ہزارسال پہلے حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا:

حضرت اساعیل علیه السلام کومکه میں بیت الله شریف کے پاس جھوڑ اتو بیدعاکی:

قَالُوا يُشْمَيبُ آصَلُونُكَ دَامُرُكَ أَن نُترُكَ مَا يَمبُدُ الْبَاوْنَاآو آن نُمْمَلَ فِي آموٰلِنَا مَا نَشُوْا

ترجمه: بولے اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ تھم ویتے ہے کہم اپنے باپ وا دا کے خداؤں

کوچھوڑ دیں یا ہے مال میں جوجا ہیں نہ کریں۔

حضرت مولی علیہ السلام کے دور میں نبی اسرائیل کوا دائے صلوۃ کا تھم ملتا ہے ۔حضرت مولی و

حضرت ہارون علیماالسلام سے اللہ مخاطب ہوتا ہے۔

الصَّلُونَ وَبَشِرِ المُؤمِنِينَ۔

ترجمہ: اورہم نے موسی اوراس کے بھائی کووجی جیجی کہ هر میں اپنی تو م کے لئے مکانات بناؤا ور اینے گھروں کونماز کی جگہ کرواور نماز قائم رکھواور مسلما نوں کوخوشنجری سناؤ۔

حضرت عیسی روح الله فرماتے ہیں:

وْجَمَلَنِي مُبَارَكًا آينَ مَا كُنتُ

٥ وَ آوضٰنِي بِالصَّلُونِ وَ الرَّكُونِ مَا دُمَثُ حَيَّا

ترجمه: اوراس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں اور مجھے نماز وزکو قاکی تاکید فرمائی جب

تک جیوں \_

ترجمه: اے میرے بیٹے نماز ہریا رکھاوراچھی بات کا تھم دےاور بڑی بات سے منع کراور جو

افمآ دجھ پر پڑے اس پرصبر کر بیٹک ہے ہمت کے کام ہیں ۔ آقائے دوجہاں علیہ ہے۔ اللہ تبارک و

تعالی مخاطب ہوتا ہے۔

قُل إِنْ صَالِتِي وَنُسُكِي وَمَديَايَ وَمَمَلِتِي لِلْهِ رَبِّ المُلْمِينَ

ترجمہ: تم فرما ؤیے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میر اجیناا ورمیر امرہا سب اللہ کیلئے ہے جورب سارے جہان کا۔

عديث مباركه كه جب حضورا نور علي كوكوئي مهم يا مشكل بيش آتى تو آپ عليه الصلوة والسلام

بارگاہ رب العزت میں اپنی بیٹانی جھکا دیتے اورنماز کا اہتمام کرتے اور فرماتے ۔ <del>جسب سے ۔ آسب</del> ق<u>سر ۔ ق</u>

عييني في الصلوق عديث مباركب كميراع قاعليه الصلوة والسلام فرمايا:

ترجمہ: ہرشی کاچپرہ ہے اور دین کاچپر ہنما زہے \_پس تم میں سے کوئی بھی اپنے چپر ہے کو داغدار

نەكرے\_

11 ہجری کوحضورا کرم علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ آخری روز جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما ہجعین ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عند ، کی اقتدار میں نماز نجر پڑھ رہے تھے تو نبی پاک علیہ منظر دیکھا اور ہم مرمایا اور ہاتھ سے مطابقہ نے ججر ہمبار کہ کے دروازے پر پڑا ہوا پر دہ ہٹا کر بیہ منظر دیکھا اور تہم فرمایا اور ہاتھ سے اشار فنر مایا: آن آیتھوا صَلَاتَتُھم

پھر حسنین کریمین کوبلوا کرانہیں چو ما۔ آخری کلمہ جوآ ہے ﷺ کی زبان مبارکہ سے نکلا

وه يرتما: - الصلاح الصلاح وما ملكت ليمانكم

# عارف بالله ، تاجدار منكاني شريف حضرت پیرمحمد کرم حسین حنفی القادری m (حیات مبارکہ کے آئینے میں)

افتخاراحمه حافظ قادري 🌣

سید کا تنات منابعہ کی ا مت میں ولیائے کاملین کی جماعت ہر زمانے میں رہی ہے اور انثا ءاللہ العزیز رہے گی اِن میں کچھ شخصیات الی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے اِس دنیا میں تشریف لانے سے ایک روحانی انقلاب آ جاتا ہے۔ کسی کو کیامعلوم تھا کہ میانوالی کے ایک وُ ورا فرا دہ اور پس ماند ورزین دیهات "نوال" میں حضرت خواجه حافظ گل محد قطبی قادری m کے آتھن میں جنم لينے والا بچه متعقبل میں دنیائے فقر کا روحانی رہبر ورہنمااورا يک درخشند ہستارہ بن کرخلق خدا کو ا ہے فیض سے سیراب کرےگا۔اس باہر کت بیجے کی ولا دت باسعادت بوفت اذان فجر ہروز ہفتہ کیم شوال المکرّ م 1359 ھ بمطابق2 نومبر 1940 ء کوہوئی ۔ اِس شخصیت ہے میری مرا دھنرت خواجه پيرځمر كرم حسين حفى القادري m بين \_

آپ کی اِس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی گھر میں ظاہری و باطنی رزق کی فراوانی اورخوشحالی ظاہر ہونا شروع ہوگئی۔ اِس باہر کت نومولود ہے گھر کے تمام افرا دنہایت محبت فرماتے لیکن بالخصوص آپ کی دا دی محتر مہ کی محبت دید نی تھی ۔گھریلوماحول میں ذکرِ خدا، ذکرِ رسول اللی اور ذکرِ مُر شد کا تذکرہ رہتا تھا جس کے انوار و فیوضات اِس نومولود پر بھی یر تے جس کے نتیجہ میں آپ کے دل میں بھی اپنے والدگرامی کے مُر شدخانہ ' و ہرشریف' کی

### اورآخ من فرمايا: اللهم الرميق اللعلي ـ

نماز روحانی ترقی اور قرب کا سب ہے مورث ذریعہ ہے اس کئے نبی اکرم علیہ نے احسان کی تعریف بیفر مائی ہے کہ نمازاس طرح پڑھی جائے جیسے آپ خدا کو دیکھ رہے اوراگریہ کیفیت نہ وتو کم از کم یہ کہندا آپ کو دیکھر ہاہے۔

قارئین کرام: اگر حضور قبلهٔ عالم منگانوی کے ملفوظات کی تعمل تشریح کی جائے تو کئی مختیم جلدیں درکاہوں گی ۔آپ کے محاس ومحامد، آپ کی عبادات، مجاہدات و کرامات کا احاطہ تحریر میں لانا انتہائی مشکل ہے۔آپ حالت مرض میں بھی فرا نَض تہجد نوافل بخو بی انجام دیتے رہے۔ عمر کے آخری ایام میں ضعف و نقابت میں اضافہ ہونے لگا۔ یے دریے بیاریوں کے حملے ہونے لگے دوا بے سود، علاج لا حاصل اور شدت مرض میں اضافہ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہمریض عشق کا وفت موعود قریب آ گیا ۔مرض الموت کے دوران جب دوائيں دي جاتيں تو فرماتے:

# دردمندعشق را دارو به تجز دیدا رنیست \_

بالآخر 2 جون بروزاتوار 1991 عُسِح تقريباً 3 بِيح بيرَآ فَيْأْبِ ولايت غروب ہوا۔مزار یا ک منگانی شریف میں مرجع خلائق ہے۔

-----

### ☆ سفرنامه نگار ، را ولپنڈی

محبت جاگزیں ہوگئی۔ اِس مبارک بیچے کے والدِ محتر م فر مایا کرتے سے کہ میر ایرائی ولی ہے کوئکہ ابتداء سے بی آپ کی زبانِ مبارک میں اِس قدر فیض واثر تھا کہ آپ جو پچھ بھی ارشا دفر ماتے وہ پورا ہو جاتا۔ آپ کے والد محتر م فر مایا کرتے سے کہ میر سے اِس بیٹے کی بیدائش اِس لحاظ سے بھی بہت مبارک ٹا بت ہوئی کہ اُس کی ولادت کے پچھ بی عرصہ بعد میری بیدائش اِس لحاظ سے بھی بہت مبارک ٹا بت ہوئی کہ اُس کی ولادت سے بھری زندگی میں ملاقات سے میری زندگی میں مظلم تبدیلی رونماہوئی۔

حضرت پیرمحد کرم حسین m کی عمر مبارک ابھی اڑھائی، تین سال تھی کہ آپ کے والدگرای نے اپنے مرشد کریم کے تھم پرصرف اور صرف تبلیغ وین کی خاطرا پنے االِ خاند کے مراہ سال 1943ء میں" نواں' سے ہجرت فرمائی اور شلع جھنگ کے گاؤں" بلو آنہ'' میں مقیم ہوگئے۔

حضرت بیر محد کرم حسین m نے قرآن پاک اپنے والد ماجد سے پڑھااور پھر بلوآنہ کے پرائمری سکول میں تعلیم حاصل کی اور آٹھویں تک گور نمنٹ ٹدل سکول چک نمبر 175 میں زیرِ تعلیم دہے۔ آپ کا شار جماعت کے قائل ترین طلباء میں ہوتا۔ آپ کو ابتداء سے ہی حضرت علامہ محمد اقبال m سے قلبی لگاؤتھا۔ آپ بڑے متاثر کن انداز میں حضرت علامہ کے اشعار پڑھے جس سے ہر طرف سنانا چھا جا تا خصوصاً جب درج ذیل شعر پڑھے تو خود بھی مسحور ہوجائے۔

اے جذبہ کو گر میں جاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کیائے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے منزل آ جائے قبلہ عالم حضرت پیرمحد کرم حسین m کواللہ تبارک و تعالی نے لحنِ واؤدی سے نوازا

تھا۔آپ جب حضرت قبلہ پیرم ہوعلی شاہ m کی مشہور زمانہ نعت پڑھاکرتے توا کیک کیف وسرور کاسمال بندھ جاتا تھا۔آپ کے والبدمحترم آپ کو ہمیشہ سفر وحضر میں اپنے ہمراہ رکھتے اور آپ کی ظاہری وباطنی تعلیم وتربیت فرماتے۔

حضرت بیر محمد کرم حسین قادری m کوآپ کے والدِ محترم نے بلوآنہ شریف میں عرس کے موقع پر حضرت اعلیٰ دہڑوی کی خدمت میں شرف بیعت کیلئے پیش کیا۔ حضرت نے خوشی کا ظہار فرماتے ہوئے بہت بیار ومحبت سے آپ کو بیعت فرمایا اورو ظا کف بھی عطافر مائے۔

دربار دہڑشریف میں اعلیٰ حضرت دہڑوی کی موجودگی میں جب پہلی بار لاؤڈسپیکر کا استعمال شروع ہوا تو سب سے پہلے حضور پیرمحمد کرم حسین m نے اپنی سریلی اور پُر کیف آواز میں ایک کافی پڑھی تھی جس کا پہلامصر عدتھا

> اک بل وی ہووے تاں لنگھ جاوے ساری عمر گزارا کون کرے اوکھی لنگھدی اے رات وچھوڑیاں دی بن بار گزارا کون کرے

جس وفت حضرت بیر محمد کرم حسین سید کافی پڑھ رہے ہے تو اُس وفت حضرت اعلیٰ دہڑوی سی آواز جب آپ کے کانوں میں اعلیٰ دہڑوی سی آواز جب آپ کے کانوں میں پڑی تو آپ فوراً اُس کھے کے اورارٹا دفر مایا ''سریلی آواز میں کافی پڑھے والایہ بچا کے دن جہان کا بیر ہوگا۔''

حضرت بیر محد کرم حسین قادری m جب آخوی کا امتحان دے رہے تھے آ آپ کے والدصا حب نے آپ سے فرمایا کہ اب جارا وفت قریب آگیا ہے اور جاری خواہش بھی ہے کہ تم جاری مو جودگی میں مصلی پر بیٹھ جاؤ ۔ اِس صورت حال کے پیش نظر آپ کواپنا سلسار تعلیم منقطع کرنا پڑا۔ آپ کے والد ماجد نے خاندان کے تمام افراد کو بلوایا اور اُن سب کی موجودگی میں اپنی دستار مبارک آپ کے سر انور پر سجائی اور ضروری وصیتیں فرما کر آپ کواپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اُس وفت حضرت بیر محمد کرم حسین قادری m کی مرمبارک 14 میں تھی ۔ والدصا حب نے نہ اُس وفت حضرت بیر محمد کرم حسین قادری m کی مرمبارک 14 میں تھی ۔ والدصا حب نے نہ

ورفي خرفانِ كرم

عبادت وریاضت کیلئے کسی جنگل میں خلوت نشینی اختیار کروں چنانچہ اِس عزم کی تحکیل کیلئے میں کمالیہ کے قریب ایک جنگل میں چلا گیا۔ جہاں مجھے جنگل کا سنانا اور خاموشی بہت پند آئی۔ رات کو آگ جلا کر بیٹے جاتا اور عبادت میں مصروف رہتا۔ ایک رات خواب میں مجھے اپنے والد بزرگوارا ورثر هرد کریم حضرت سیدسروا رعلی شاہ سے کی زیارت کا شرف حاصل ہواا ور اِن فظیم شخصیات نے مجھے کو مخاطب کرتے ہوئے ارشا وفر مایا ''کرم حسین! کیا ہم نے تہاری تربیت میں کوئی کسر چھوڑی ہے کہ ابتم جنگلوں میں آگر بیٹھ گئے ہو، علی اصبح یہاں سے کوئی کرو اور خلق خدا کو وعظ و تبلیغ کرو''۔ حضرت قبلہ عالم فر ماتے ہیں کہ میں اُس خواب کے بعد واپس آگیا اور خلق خدا کو وعظ و تبلیغ کرو''۔ حضرت قبلہ عالم فر ماتے ہیں کہ میں اُس خواب کے بعد واپس آگیا اور خلق خدا کو وعظ و تبلیغ کرو''۔ حضرت قبلہ عالم فر ماتے ہیں کہ میں اُس خواب کے بعد واپس آگیا اور خلاق خدا کی تربیت میں مصروف ہوگیا۔

حضرت قبلہ عالم سے والدگرا می کو ابھی ایک سال کا بی عرصہ گزرا ہوگا کہ آپ کی طبیعت نا سازر ہے گئی، آپ تھیم عبد الرحیم پٹھان کے زیر علاج رہے اورا نہی ایا م میں حضرت اعلیٰ دہڑوی سے کھم آیا کہ آپ کی شادی مبارک کردی جائے چنانچے چضرت اعلیٰ دہڑوی سے تھم پڑھل کرتے ہوئے مؤرف ہ 31 مارچ 1960ء آپ کی شادی کی تقریب منڈی بہاؤ الدین میں انجام پذیر ہوئی جس میں خلق خدانے کثرت سے شرکت کا شرف حاصل کیا۔

با دشاہ فقر وعرفان حضرت پیرمحد کرم حسین حفی القادری ۲۲ سال تک بلوآنہ شریف میں مقیم رہ کرخلقِ خدا کی تربیت میں مصروف رہا وربا لآخراس مقام کی طرف جہاں اس شہبا زعشق کی آخری آرا مگاہ بنی تھی ۔ دوسری اور آخری ہجرت کا تھم اور وفت آپینچا۔ بوجوہ کثیرہ آپ 1976ء میں بلوآنہ شریف سے منگانی گاؤں روانہ ہوئے اور حسب سابق اس مقام کو بھی خلقِ خدا کی تبلیخ واشاعت کا مرکز بنایا اور یہاں ایک دینی مدرسہ اوراک پرائمری سکول کی بنیا درکھی ۔

حضرت قبلهٔ عالم منگانوی m کوبزرگانِ دین سے انتهائی محبت اور عقیدت اور

صرف آپ کوا پناجائشین مقر رفر مایا بلکه اپنی موجودگی میں احباب کو آپ سے مُرید بھی کروایا اور پھھ دنوں بعد آپ کے والدِ محرم اِس عارضی دنیا میں اپنی مدت قیام تعمل کرتے ہوئے رائی ابد ہوئے ۔ اِس موقع پر ندھرف آپ مبر وقحل کا جسمہ پیکر بندرے بلکہ مریدین، متوسلین اور عقیدت مندول کو بھی مبر وقحل سے اِس عظیم سانحہ کو ہر داشت کرنے کی تلقین فرماتے رہے ۔ ختم چالیسوال کی مندول کو بھی مبر وقحل سے اِس عظیم سانحہ کو ہر داشت کرنے کی تلقین فرماتے رہے ۔ ختم چالیسوال کی مخصل اعلیٰ حضرت دہڑوی m کی صدارت میں منعقد ہوئی جس میں آپ کے والدِ ماجد کے مریدین ، متوسلین اور خاندان کے افراد شریک ہوئے ۔ اِس موقع پر حضرت اعلیٰ دہڑوی m نے مریدین ، متوسلین اور خاندان کے افراد شریک ہوئے ۔ اِس موقع پر حضرت اعلیٰ دہڑوی اس نے مریدین ، متوسلین کو حافظ یا رہنا رہا ہوں اور پھراپنی دستار مبارک آپ کے سر پر سجاتے ارشاد فرمایا کہ میں کرم حسین کو حافظ یا رہنا رہا ہوں اور پھراپنی دستار مبارک آپ کے سر پر سجاتے ہوئے دست و کیفیت کے عالم میں ارشاد فرمایا '' پہلے ہم داڑھی والوں کو خلیف بنایا کرتے ہے آئ

قار کین کرام! این سعادت بھی بہت کم شخصیات کو حاصل ہوتی ہے کہ والدا ور بیٹا ایک بی شخ کے مرید ہوں اور پھر شخ اور والد دونوں نے بیٹے کواپنا خلیفہ مجاز مقرر کیا ہو حضرت قبلۂ عالم ساکیں بیر محد کرم حسین قا دری m پر بیک وفت تین اولیائے کرام کی تو جہات اور نگاہ کرم تھی ، پھر وفت کے ساتھ ساتھ ان تینوں شخصیات نے مختلف اوقات میں آپ کواپنا ائب بھی مقرر فر مایا۔ سب سے پہلے آپ کے والد محتر م نے تا بع خلافت آپ کے سر پر سجایا۔ پھر حضرت اعلیٰ دہڑوی نے آپ کو خلافت عنایت فر مائی اور پھر ساکیں جیون سلطان سجادہ نشین میرک شریف نے آپ پر اپنی خصوصی نظر کرم فر مائی اور اپنے سر مبارک کی ٹو پی آنا رکر آپ کو عنایت فر مائی اور اپنے سر مبارک کی ٹو پی آنا رکر آپ کو عنایت فر مائی اور اپنے سر مبارک کی ٹو پی آنا رکر آپ کو عنایت فر مائی ہیں اب میری بیٹو پی تمہارے لئے عنایت فر مائی میں اب میری بیٹو پی تمہارے لئے عنایت فر مائی ہیں اب میری بیٹو پی تمہارے لئے عب جو ہروفت تم پر سابی رکھی گ

حضرت بیرمحد کرم حسین قادری m نے اپنے والید ماجد کے وصال کے بعد تبلیغی دوروں کی ابتداء کی اور اِس دوران لوگوں کو وعظ و تھیجت اور دین پر استقامت کی تلقین فرماتے رہے ۔حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ مجھے قبلہ والدصاحب کے وصال کے بعد خیال پیدا ہوا کہ

خاص نبیت تھی اور وہ بھی اپنے اِس محبّ ہر گاہے گاہے خصوصی عنایات فرمایا کرتے تھے (تفصیل کیلئے دیکھیے کتاب کمحات کرم از صاحبز او ہابوالحن بیرمحمد طاہر حسین حنفی القا دری مدخله العالی ) کیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا جلال الدین رومی h سے عقیدت ومحبت تو آپ کوورٹے میں ملی ہوئی تھی اورایک خاص نسبت کے باعث آپ حضرت مولانا h کو'' چیا روی''کے پیارےالفاظے یا وفر ماتے ۔مثنوی شریف ہے اِس قد رمحبت تھی کہ اِس باہر کت کتاب کے اکثر اشعارا ورمعر وف حکایات آپ کوزبانی یا دخیں ۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ کو گحنِ دا ؤدی عطافر مایا تھا ۔ جب بھی محافل میں مثنوی شریف اپنی سریلی آوا زا ورمخصوص انداز میں پڑھتے تو نہمرف سامعین وعاضرین پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی بلکہ آپ بھی اُسی حال میں محو ہو جاتے ۔مثنوی شریف کے اشعارِ مبارکہ کی جب تشریح فرماتے تو فاری کے ایک لفظ کے گئی گئی معانی بیان فرماتے۔اپنے وفت کے ولئ کامل حضرت بابا متان شاہ مدنی m فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ حضرت مولانا روم h اور حضرت پیر کرم حسین m مراقبہ کی حالت میں آ منے سامنے بیٹھے ہیں اوران پر انوارو ہر کات کانزول

حجازِ مقدس کی تڑپ اور لگن تو شروع سے تھی لیکن نا سازی طبع کے باعث تاخیر ہوتی ر بی ۔ بالآخرار یل 1985ء میں اس خواہش کی پھیل ہوئی ، آپ مر وشریف کی اوائیگی کے بعد بارگاہ نبوی علیہ میں حاضر ہوگئے۔

بغدا دشريف مين حضورغو ث الثقلين كيا ركاه اقدس مين بهي حاضري كي خوابش تقي اور اس بارے جناب نے ملک رہنوا زصاحب کو بذریعہ خطمعلو مات انتھی کرنے کا تھم فر مایا تھا۔لیکن واعی اجل کی آواز پر لبیک کہنے کی خاطر بیخواہش یوری نہ ہوسکی میری دلی دعا اور درخواست ہے

كرآب كے كثير غلاموں ميں سے كوئى غلام بھى آپ كى طرف سے بغدا دشريف حاضر ہوكرآپ كى اس خواہشِ مبارکہ کی ظاہری تکیل کرد ہےاور یقیناً و ہخص انتہائی خوش نصیب اور سعادت مند ہوگا جوایے مرشد کی خواہش کوان کے یردہ فرمانے کے بعد پورا کرے گا کیونکہ پیرمحد کرم حسین حفی القادري ايك عام صوفى اور درويش نديج بلكه وهأو

> فقر و عرفال کا تحسین پکیر وه تصویر کرم والى بغداد كا وه مظهر فيهِس اتم

ايريل ١٩٩٠ ء آخري بار دبرشريف مين حاضري كي سعادت حاصل فرمائي ان ايام میں اکثر آپ اپنی والیسی کی تیاری کے متعلق خفیف ولطیف اشارات بیان فر ماتے تھے۔ایک موقع یر مجلس میں بیٹھے حاضرین کوواضح الفاظ میں فر ما دیا کہا ہے ہم تو سوئے یارا ں پر وازکرنے کے لئے بالكل تيار بيٹھے ہیں۔

> دلم خسواهد كسه پسرم سسوئس يساران اورصرف یا رکے تھم کے منتظر ہیں اور ساتھ ہی ارشا دفر مایا

مُرعَ مَن بِاغَسُ كُهَن قَمْسِ شِكَن سُوئے چَمن پرواز گن اے بے وَطن إمروز دَر زِندانِ هَلَد

كم جون 1991 ءآپ نے واڑھى مبارك كا خط بنوليا اور جامت كيلئے خاص اجتمام فر مایا فراغت کے بعد عسل فر مایا اور هب معمول نفل اوافر مائے قبل ازنما زمغرب حاضرین کی طرف متوجه ہوئے اور پیشعریر مھا

> سب کھھ خدا کو سونپ کر چڑھ پلنگ ہے سو ان ہونزیں نہ ہوسیا جو ہونزیں سو ہو

خواجه ما بير كرم تحسين فح الاولياء تطب اعظم ، غو مي عالم ، صاحب بود و سخا

عاشقان را قبله گاہے عارفان را رہنما "واصلِ بااللہ شا<u>ہ</u> اولیاء نور خدا" الامادہ

حضرت قبله عالم ، قبله ابلِ مفا خطير انوار يزدان ، معدنِ لطف و عطا

ما<u>ہ</u> ذیقعد چودہ سو گیارہ ہجری تھی تاریخ ااسمانھ روز دو شنبہ چلے طاہر حزیں کے پیشوا

\*\*\*\*

آخر میں دُعا ہے کہ رب تعالی ان قدی نفوس کے صدیقے ہمیں بھی عشق وسوز کی دولت عطافر مائے ۔ آمین

نماز عشاء کے بعد دوائی استعال فرمائی ۔ نماز تبجد کے وقت آپ کا جسم مبارک طمنڈا ہونے لگا وردائی اجل کی آواز پر لبیک کہنے کے لئے آپ نے آئھیں بند فرمالیں اور بوفت س بچصج پر وزاتو ارمور خدیم جون ۱۹۹۱ء آپ کی روحِ مبارک جسمِ عضری سے نکل کرسوئے جاناں پر واز فرما گئی۔

> حیب گیا چھم زمانہ ہے ، گر موجود ہے اُس کا اوج و اعتزاز اس کا کمال اُس کا حشم

> خاک کے پردے میں آخر کار پنہاں ہو گیا معرفت معرفت معرفت

وه جليل القدر درويش وه حقيقت آشنا وه عظيم المرتبت نقا كلته دانٍ معرفت

وه نمونه نقا وقار و اعتبارٍ نقر كا نقش زيبا صدق كا ، تصوير شانِ معرفت

جانشینِ ناحدارِ منگانی وار ہے علوم کرمیشنرا دہ ابوالحن پیرمجمہ طاہر حسین حنفی القا دری نے آپ کے وصالِ مبارک پر دوقطعات نا ریٹج وصال رقم فر مائے جوقار کین کی نذر ہیں۔

# سورة فمل عن صرت مليمان d كى وعايمان فرائى واد خلى بو حدة ك في عبادك

☆ ظیفهٔ مجازآ متانه عالیه سیدا شریف (مجالیه)

السهسالسحيلين بورة يوسف عن صغرت يوسف d كى دعاكوبيان كيانسوف نسب مسلما و السحق نسى بساله سالحين في ايمرام كى خويصورت دعاؤل كريالفاظ نورا ولياء كالمين كى عظمت و رفعت كااعلى اظهار إلى \_

الله كريم كا ثان كري ب كراس كا كات على بردور على الني محبوب متيول كوجود كل بركت ب الله كريم كا بني كا تات على بردور على الني محبوب متيول كوجود كل بركت ب النيا نيت كونوا زاب بدكرم كاسلاما قيام قيامت رب كا بلكه حشر كودن بهى النبي كل دنيا على كا تناسل كا من احب مالله تعالى في طابر وباعن كا تناسل كا ونيا على كا قرير دكيا بواب بدذوات فا ضايم ب الحي كاذر يو بهى بن -

مقبولان بارگاہ البی کی حسین جماعت کے ایک نیمِ تاباں ،آسمانِ ولایت کے ابتاب، کا کشن طریقت کے مابتاب، کا کشن طریقت کے مابتاب کا گشن طریقت کے میکتے بچول ،طریقت کا جنارہ نورجس پرطریقت واٹل طریقت کونا زے وہ قبلہ عالم حضور خواجہ بیر محمد کرم حسین حفی القاوری " m کی ذات ہے۔

2 نوبر نیم شوال بروزعد محلی کی کی کی مافظ کل محلات کے محلین شی کرم امام حسین اللہ اور حکار آنے والا بید بچہ کے کیا خبرتی کہ کی کو بیا فق ولا برت برغیر تا بال من کر پہنے گا جس کے فورے زماند موری و گا بیا بیول مہنے گا کہ محلی کی محلی افقا باک کی خوشبو دنیا کے کونے میں کے فورے زماند موری کا ایسا بیا بیول مہنے گا کہ محلی اللہ کی خوشبو دنیا کے کوئے موگا ہو کونے میں بیم بلائے گا است محمد بیکا ایسا شاہکار ہوگا جس برطر یقت کو ما زم شریعت کو فخر ہوگا ہو معد ایت اکبر محمد افت کا بیا بر بھر فاروق اللہ کی عدالت کا فقیب محیاوس تا کی عدالت کا فقیب محیاوس تا کی محمد اللہ اللہ اللہ اللہ موری منرب لگا تا ہوا فیشان کے حسین باک اللہ ہوکی ضرب لگا تا ہوا فیشان

# کل جہاں داپیر

مولانا طارق محمود مإشی سیدوی 🖈

الله ووالجلال کی وات وصدهٔ الشریک بات کی مفات عالیه علی وویوی فاص مفات بین ایک رخمان ورایک رجم اس رب رخمان ورجم کوای بندول کے ساتھ ساری مخلوق سے زیادہ عالیہ بندول کے ساتھ ساری مخلوق سے زیادہ عالیہ بنا کا گنات نے انسان کو پیدا کیا تو یہ اس کی مجت بن کا الحبار اتفا کہ ارتبان کی رہنمائی کیلئے اپنی محبوب ترین ہتیاں انبیا نے کرام مجوث فرمائے جوانسان کو سراط متقم کا پیتہ ویج رہا اور سلسلہ نبوت نی آخر الزیاں امام الانبیاء جناب صرت محمد منطق المحقیق ہوئے پر تمام کیا گائی ہوئے اس کی رہنمائی بھی مقصور فحی قواب ای فینمان نبوت کے رائسان کی آ مکا سلسلہ تو تیا مت تک باتی تھا اس کی رہنمائی بھی مقصور فحی قواب ای فینمان نبوت کو بنگل ولایت جاری فرمایا لبندا نبوت کا دروازہ ایج محبوب تھی کے کہا درکا اس بر آنے والے انسان کی میشر کیلئے مقتل کر دیا اور دروازہ والدت کو بمیشر بھیئے کا رکھا اب بر آنے والے انسان کی رہنمائی بذریعہ ولایت ہوتی رہے گی مرکار دو عالم تھی کا فرمان ہے کہ برزمانہ عمل ولائت کا وجود رہنمائی بذریعہ ولایت کو بھی مرکار دو عالم تھی کا فرمان ہے کہ برزمانہ عمل ولائت کا وجود باتی رہنمائی بذریعہ ولایت ہوتی رہے گی مرکار دو عالم تھی کا فرمان ہے کہ برزمانہ عمل ولائت کا وجود باتی رہنمائی بذریعہ ولایت کو بھی مرکار دو عالم تھی کا فرمان ہے کہ برزمانہ عمل ولائت کا وجود باتی رہنمائی بذریعہ ولایت کی بھی عصور درہے گی۔

اولیائے کرام فیضان نبوت کے ایمن ہوتے ہیں اورائے آپ کو سرت مصطفیٰ الملے اللہ کے ریک مصطفیٰ الملے اللہ کے ریک میں ریگ کریے فیضان طالبان حق کو تقییم اللہ اللہ کا وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے بندوں کو ان مقدس ستیوں کے فتش قدم پر چلنے کا تھم ارٹا افر ملیا اورا نبی کے طریقہ کو سراط متقیم فرمایا انبی کو انعام یا فتہ لوگ قر اردیا اورا نبی نفول قد سر کی معیت و شکت کوا بنانے کا تھم دیا اورارٹا افر مایا کے سو نسو مسع السح سالا فی بارک ستیوں انبی مقدس ستیوں کی عظمت میاں کرتے ہوئے نسو مسع السح سالا فی بارک ستیوں انبی مقدس ستیوں کی عظمت میاں کرتے ہوئے

ورفي ترفانِ كرم

غو شالاعظم h كوعام كرسكا\_

ہاں ہاں گردنیانے ویکھا دنیاوالوں نے سمجھا سنا ایمانی ہوا کہ جب وقت آیا اللہ تعالیٰ نے سائیں محد کرم حسین کی وجوم مجاوی۔

ونیا علی آنے والے بیچ کو جب قوت کویائی حاصل ہوتی ہے قوابایا ال کہنا سیکتا ہے گرید کیسی ہتی ہے کہ آپ کی والدو فر ماتی بین کہ جب بیرے اس شمرا دے نے بولتا شروع کیا تو علی جبران ہوگئی کہ بیرے کرم حسین نے بیٹی روا تھی کے ساتھ اسم اعظم لا الله الا الله بڑھا

طرف ربخان تفاا ورگر کاماحول بھی ابیا بی تفایجین عمی گھرے بھی کندھے پر چا در رکھتے اور زاد راہ کیلئے روٹی باعدھ لیتے اور بڑے مؤدبا ندا غدازے چلتے جیسے کوئی بڑا مقدس سنرے والدہ ماجدہ پوچیتیں کرم حسین کہاں جارہے ہوتو قرماتے وہڑ شریف جا رہاہوں جونی یہ جملہ

حنور حافظ پاک کے کا نول میں پڑتا آتھوں میں نوٹی کے آنسو بحرآتے۔

قار کمن کرام! ہیرے کی قیت جوہری جانا ہے جن کی دل کی آگھ بیا ہووہ انسانوں کے چھر مث بھی بھی اللہ والوں کی بچپان کر لیتے ہیں شہباز بلند یوں بھی پرواز کرتے ہوئے اپنا شکار طاش کرتا ہے بچھاس طرح کا معاملہ حضور سائیں جھر کرم حسین کے ساتھ بھی ہوا۔ کدان کے دور کے شہبازان طریقت کی محقانی نگاہوں نے بچپن سے بھی آپ کے حوالہ سے کلام شروع کردیا قبلہ عالم سائمیں تھر کرم حسین کے بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اعلی حضرت دہڑوی سرکا رفتریف لائے آپ کے ساتھ حضور حافظ پاک خواجہ گل جھجی تھے آپ نے سائمیں دہڑوی سرکارنے دیکھ لیا تو فر ملائن

مافظ صاحب رہنے دو کھیلنے دو بیفقیر ہے" نمانے نے دیکھا کداعلی صفرت دہڑوی سرکار کی زبان سے نکلنے والد پہلے کہ کیے گئے ہے۔

من نکلنے والد پر جملہ کیے رنگ لاتا ہے کہ پر کھیلنے والا پچ فقر کا وہ جینارہ نور بنا کہ جس پر فقر کو بھی خرجہ ہے۔

"کھات کرم" میں ہے میاں نور کھ ڈھوٹ بیان کرتے ہیں کدایک دفعہ میں دہڑ شریف میں تھی کے وقت پیکر میں قادراعلی صفرت دہڑوی سرکا را بے چھارے میں آرام فرارہے تھے کہ تجد کے وقت پیکر میں اور مصوبان آواز ابھری جس کے بول سے تھے

اک بی وی ہووے تے نگھ جاوے ساری عمر گذارا کون کرے اوکمی لنگھدی رات وچھوٹیاں دی بن یار گزارا کون کرے جوں بی بیآ وا زاعلی صفرت دہڑوی کی ساعتوں سے مکرائی اٹھ بیٹھ فرمانے لگے میہ بچہ جویڑھ دہاہے ریکل گل زمانے کا بیر ہوگا۔

چن عمل پچول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں نے دوہ پچول ہو کھٹن بنائے محرا کو دے دوہ پچول ہو کھٹن بنائے محرا کو بیکن نائے مالم حضور سائم کے کھرم حسین m کی ذات ہے ابدال وقت کی سلامی

ایک بارقبله عالم سائمی محد کرم حسین چیک پ کروانے فیمل آباد قریف لارب نے

کرآپ سے قبل بی ایک اس علاقہ علی ڈیوٹی پر امورا بدال وقت جومو بی کا پیشرافقیار کئے ہوئے

تھے نے ڈاکٹر کو سارے حالات سے آگاہ کرویا کر آندالا ہر یعن کی مقام کا حال ہا وراس کوکیا
عارضہ ہے ڈاکٹر نے ہزا احزام کیا اور کہ دیا کہ کوئی مرض نہیں آپ بچھ گئے واپس کے داست عمل وی بدال آپ کے استقبال عمل کھڑا تھا اوراآپ کوسلام پیش کیا۔

حضور شيخ الاسلام خواج قبرالدين سيالوي كي نظر مي

قبلہ عالم نے مٹکانی شریف عمی ایک درخت کے سایہ عمی جمعہ پڑھلا شروع کیا چند درولیش ساتھ تھے کچھ حاسدین اس پر مالاں ہوئے فتو کی لینے سیال شریف گئے اور سارا ما جما سنلا

حنور شخ الاسلام فن بوجها كون بردها تا ب جعد عرض كى بلوآند ائے بيل كرم حمين مام ب آپ فر مايا اگر سائيل كرم حمين وہال جعد بردها تا بقو جاؤ من فتوى ويتا ہول ان كے ہال جعد جائز ب

## مولانا روم عليه الرحمت كى كرم نوازى

آپ کومولانا روم علیدالرہت ہے ہوئی عقیدت تھی۔ گرجو پیرروئ کوآپ ہے تعلق علاور جو کرم نوازی آپ پر کی ٹاید بی کی اور کے حصہ عمی آئی ہو۔ صرت سید متان ٹا قد نی فرماتے ہیں ایک بارش میں دیکھا ۔ مولانا روم علیدالرہت اور پیر کرم حسین علیہ الرہت مراقبر کی حالت عمی آئے سے سائے بیٹے ہیں اورائن پر انوارو تجلیات کی بارش ہور بی ہے ۔ کی وجہ ہے آپ مولانا روم نے کلام کو عقیدت اور موزے پڑھتے ۔ مولانا روم نے محتوی کھنے کا حق اوا کر دیا ۔ آپ پراکا ہرین کی جوقہ جہات اور کرم ہے ۔ ٹن اوا کر دیا اور پیر کرم حسین نے بی حضکا حق اوا کر دیا ۔ آپ پراکا ہرین کی جوقہ جہات اور کرم ہے اس کے بارے ۔ شریخ ہوات کی جائے ہیں کی شخصیت کوجا شیخ کے لیے اس کے بارے ۔ شام کا ہم ین کے خوالات کی اولا واور میں اکا ہرین کے خوالات اور فرم ووات کوجائے ہے مقام کا پینہ چلی ہو دوائد میں کا راز ہوتے ہیں اکثرا دباب خورق کا بل ہوتے گرا والا والا والا والہ والد میں کی بارا مام حسین بی پال علیا سلام کا ایک ہو تھی تا ہا اور میں قبلے مالم کی اولا دی آگر یہاں امام حسین بی پیل علیا سلام کا ایسا کرم ہے کہ کرم حسین قبلے عالم کی اولا دی آئے بی کا بیال الم حسین بی تی اور کی آپ کا بیال الم کیس بی تی گر یہاں امام حسین بی پیل علیا سلام کا ایسا کرم ہے کہ کرم حسین قبلے عالم کی اولا دی آئے بیانی النظر آئا ہے۔

على جوتك ي ظاہرى مجلس مے حروم رہاہوں محررو حانى تو جہات سے وافر حصد ملا

ے۔ یہ تروف جو تریکے یہ عطاء کا اڑے ۔ گرآپ کے تنم ادگان سلاقات ہوئی جواس بات
کی دلیل ہے کہ اگر جا فظ گل تھ کے گلٹن عمل تھلنے والا یہ پچول کرم حسین جس ساس گلٹن عمل بہار
آئی تو ای طرح سائیں کرم حسین کے چن عمل بھی تھلنے والے بچول مظہر حسین ، اخر حسین اور طا
ہر حسین بھی گلٹن طریقت ہیں ، الی خوشبو بھیری ہے کہ پورے سلسلہ کوفور ماصل ہوا ہے
ہر حسین بھی گلٹن طریقت ہیں ، الی خوشبو بھیری ہے کہ پورے سلسلہ کوفور ماصل ہوا ہے

# بيرمحرمظهر حسين حفى القادري سجاده نشين

## بيرمحراخر حسين حفى القادري

آپ سلاقات و نہیں گرعا تبانہ تعارف ہے۔ اس لیے نیا دو نہیں جانا ہی ایک ہو الدی آپ کی خصیت کے لیے کافی ہے۔ آپ جب افلینڈ خریف لے گئے والدگرا می فر ملا آئے کی کی انگر کے کائی ہے۔ آپ جب افلینڈ خریف کو ال کی کی ناآئے کی کی مارف ندد کھتارہ ہے مریوں کہ سلسلہ کی خدمت کرنے کیا ہے مظاہر حسین کو مال کی کی ناآئے کی کی طرف ندد کھتارہ ہے مریوں کی جیب پر نظر ندہ ہے۔ کال ہے۔ اس دن سے قبلہ عالم کے آؤل کو نجمارہ ہیں اس ماروں ہی کے دور عمی میدوفائر نیوٹ قبلہ عالم کا کمال ہے۔ عمل نہ جانے کہ سے فو منے گیا ہوتا اس کے جو محمل نے نہیں دیتا اس کے جو محمل نے نہیں دیتا اس کے جو محمل نے نہیں دیتا اس سے جو محمل نے نہیں دیتا اس سے جو محمل نے نہیں دیتا

# ابوالحن بيرمحر طابرحسين حفى القادري

اگر کھوں کرآپ سلسلہ عالیہ اور خاعران سائیں مجد کرم حسین رحمتہ اللہ علیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعدد دالا قاتیں آپ سے جی اور حسین یا دیں آپ سے جی اور حسین یا دیں آپ سے وابستہ جی اللہ تعالی نے ظاہری حسن سے بھی الا مال کیا ہے قبا ملنی حسن اللہ تعالی نے ظاہری حسن سے بھی الا مال کیا ہے قبا ملنی حسن اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن ہم خاستن اللہ اللہ اغراز کلام ایسا کہ لیجہ علی شہدے نیا وہ مشاس۔

نیا وہ مشاس۔

اگر کسی نے شریعت وطریقت کا حن و کجتابوتو بند ہیں طاہر حین منگانوی کود کھے

الد تعالی نے آپ کو دوق اوب وافر عطاکیا ہے۔ آپ سلسلہ کی روح رواں ہیں مجت کا

ب بہاخزاند آپ کے بینے میں ہے۔ مجت کے تی واتا ہیں۔ جو بھی آتا ہے آپ کے ویٹھے بول

من کرآپ میں کا ہوکر روجاتا ہے۔ اس دکھی انسا نیت میں مجت کی فیرات باشنا بہت ہوئی نگی

ہے۔ اور پہ طریقت کی روایت ہے۔ جو آپ نجما رہے ہیں۔

حنور المجافية في ارثا وفر الما \_ كيا تصيى بدن بتلاؤل كم على المحطول كون عن من المحطول كون على من المحطول كون على من المحطول كون على من من من المحلول المحل من المحل المحل المحل المحل المحل المحل كون على من على المحل 
پیر ہووے تے ان وا۔ جن دیکھن تے وی دل کرے فرما یا ایہنال پیرال و چوں اک بیر طاہر حسین منکا نوی نیں آ ب مجت کے فیر بین کی کوٹو نے نہیں دیے۔ جب میرے مرشد کریم کا وصال ہوا تو اس سے ہوا میرے لئے اور کوئی غم ندتھا میرے لئے سنجلنا مشکل تھا گرآ ب کی مجت ، شفقت حوصلہ افزائی نے جینے کا حوصلہ دیا اور و بی جملہ جو ہر تکلیف پر میرے میر صدیر حضرت صاحب فرمایا کرتے تے غم ندکر میں ہوں ماں و بی آ ب نے فرمایا " بائی صاحب غم ندکر میں ہوں ماں و بی آ ب نے فرمایا" بائی

آپ کی تحقیق تجریر، شاحری سلسلہ کے لئے گراں قدر صدت ہے ماضی بعید عمی سلسلہ عمل اسی مثال نہیں تھی ۔ ابیا محسوس ہوتا ہے کہ خود تو شاتھین اللہ کے لئے عطامیں۔ سیدر فاقت علی شاہ صاحب

حضور قبله عالم سائمی مجمد کرم حسین رحمة الله علیہ نے جوہیرے تیار کے ان کود کھ کران
کی شخ کال کے مقام کا با چاہے آپ کے خلفاء علی ہے جس بستی ہے ہمرا را ابطا ہوا۔ یہ مولاظی
کرم اللہ وجہہ کے شخرادے سیدر مقافت علی شاہ صاحب ہیں جو صنور سائمی مجمد کرم حسین " m ک
چلتی بجرتی طریقت کی تصویر ہیں خوبصورت چیرہ مسنون واڑھی مبارک ورسر پر سیاہ عامر آپ کے
حن کو دوبالہ کرتا ہے گفتگو علی مشاس رویوں علی اخلاص ان پر اپنے مرشد کرم کا کرم نظر آتا ہے
ان کے پاس بیٹنے ہے جبنیت ختم ہوتی ہا بنائیت کا حساس ہوتا ہے ایسے فنائی الشیخ ہیں کر آپ سے
کی آئے میں اکثر پر نم رہتی ہیں جسے ہر ال کی کی یا دی مستی چھائی ہوتی ہا ور بالیقین میان پر ان
کی آئے میں اکثر پر نم رہتی ہیں جسے ہر ال کی کی یا دی مستی چھائی ہوتی ہا ور بالیقین میان پر ان
کی آئے کہ کا م

یہ عطا ہے کس کی ورنہ اے منھور خاک مکمال جھے ہے ہنر عمل رکھا ہے جب جہر اور کا اس کھا ہے جب جہر اور اور کی اور اس کی اور اور اس کی اور اور اور کے باس بیٹھے ہوں آو نگا وال کے چیروں سے جُنی نیمل قبلہ شاہ صاحب سلسلہ عالیہ کی بیجیان جی فیضان منگا نوی سرکا رکوعام کررہے جیں اللہ ان کے مقام عمل مزید عمود کی عطافر اے آعن بجا والنی ایکھیائے

دم عادف سم سم سم وم ہے اس میں 
بحرِعلم وحکمت کے ظیم شناور ، سر مین من

حضرت خواجه پيرمحركرم حسين حنفي القادري m

مردار محبوب جعفر خان بلوچ بنه مردار محبوب جعفر خان بلوچ بنه ما دار محبوب جعفر خان بلوچ بنه ما در دار محبوب معنی استان علم و ما دبان علم و دانش مقام بصرت بنو بی آگاه بین کد مزل آگابی تک رسائی علم و عکمت موسی کا تمشده مرماییب، وه محمت موسی کا تمشده مرماییب، وه است جهال ملے انتخالے بهم جس روش و تا بنا ک فد بب کے بیروکا ریاں آس کا پیلافرمان عالی شان بی بی تفا۔

" رئے میے اپنے رب کے نام سے ،جس نے پیدا کیا ۔جس نے انسان کوخون کے لوگڑ سے بیدا کیا ۔جس نے انسان کوخون کے لوگڑ سے بیدا کیا تو رہ متمارہ تیرارب بڑا کرم والا ہے ۔جس نے قلم کے ذریعے (علم) سمللا ۔جس نے انسان کووہ سمللا جووہ نیس جانیا تھا''۔ (سورہ علق ،آیات اٹا ۵)

یہ پڑھناظم ہے، سیکھنا اور جاناظم ہاور جب سیکھنے ہیں، جائے ہیں ، پڑھنے ہیں آؤ کو ا علم حاصل کرتے ہیں اور علم والش کو بغراست کو ، نیم کو ، ذکاوت کو ، بھیرت کو یہ حاتا ہے فیراست و بھیرت ، علم ووالش کا وہ تمر ہیں جس کا حد خت عار تراکی روشن تنہائیوں عمی اُگا اور بجراس کی شاخیں از کران تا کران ، اور تا بے لگ کئیں اور اس کے رسلے پہل کے لوا زوائفوں ہے ہوری انسانیت نمان و مکان کی حدول ہے اور ایموکر آئے تک لطف اندوز ہوری ہے اور بھیٹے ہوتی رہے گی ۔

علم آگابی کا ذراید ہاور آگی بھیرت کی منزل تک پینچاتی ہاور بھیرت اُن امکانا ت تک رسائی کابا عشینی ہے جن تک عام نظر کی بھی ناممکن نہیں آو مشکل نفرور ہوتی ہے۔ یہ علم بی ہے جوستاروں سے آگے جہاں علاش کرنے کی جنجو ول میں جگاتا ہے، یہ تکست بی ہے جو

المصوباني مدروجا كراعظم فاؤثريثن بإكتان

عثق کا حجانوں میں بمیشہر فرور کھتی ہے۔ لیکن شرط اولیں سے کہ تلاش کرنے والا جلم کا جویا، حق کابر ستار ہو، خلوص الکن، مجری ریاضت کا بیروکار ہو۔

ہم جو عام انسان میں مادی ضرورتوں کی تمنا و تحیل میں ترین بتا دیتے میں ، اکثر ان بلند مقامات آشنائی و آگا بی مے حروم رہتے میں ، جواگر حاصل ہوجائے قوصورت بیٹی ہے:

> جهاں عمل ابلِ ایمال صورت ِ خودثید جیے ہیں اِحر ڈوبے اُدحر نکلے ، اُدحر ڈوبے اِدحر نکلے

کی وہ صاحبانِ والش و آگائی ہوتے ہیں جن کوان کے تفقی ظومی ، تجی آئن، شدید
ریا ضت اور انسا نیت سے بے پناہ محبت کے صلے عمل بلند تر مقامات سے نوازا جاتا ہے ۔ بیدور
امل انسا نیت کی اعلیٰ اقد ارکی وکالت ، بھا طت اور تروی کرنے والا وہ قبیلہ ہے جس کی ہر خواہش
انجی ذات سے ماورا ہوتی ہے ، جس کی ہر آرزو معاشر سے کی جروم او کوں کی ہر بلندی کے لیے ہوتی
ہے ، جس کی ہر تمناسید معادات بھنے والے کی خواہش ریخے والوں کی رہبر کی ورہنمائی ہوتی ہے ،
اس محتر ماور محتر قبیلے کی جری ہی تعلق کی اس وحرتی عمل ہیوست ہیں جس کو دیر سے آگا ، دیر سے کتر م
و کرم ربول صفرت محمد تھیائی نے اپنی محبت ، عنایت ، شفقت اور بے شار کی مسلسل دیا ضت سے
زر شیخ بنایا ، اس قو قیر و ترکئی ہے آرا ست دھرتی عمل جس شخر کی جری ہی ہوست ہو کمیں وہ نہر ف سامیہ
و کرم ربول صفرت محمد تھی تھیائی ہے آرا ست دھرتی عمل جس شخر کی جری ہی ہوست ہو کمیں وہ نہر ف سامیہ
و اربوا بلکہ چیل وار بھی ہوا ٹھر ہا و بھی ہوا۔

در فت اپنی عنایات ، بے حل کرامات سے گفناور چھتناور ہوکرا یک عالم کواپنے پاس بلاتے ہیں اسمن وسلامتی کے مخانے سجاتے ہیں، بھران کی قربت میں عشق تفقی کے رنگ روش کرنے والی جو پالیس آبا دہوتی ہیں، علم کے بیاے اکٹھے ہو کر بھر بھر جام پیتے ہیں اورالیک زندگی جیتے ہیں جس پر دشک کیا جاتا ہے۔

عشقِ حقیق کی آواز بلند کرنے والے ،انسا نیت کی برزی کوقائم کرنے والے اس قبیلے کے مامور فرز خرصت خواجہ بیر محد کرم حسین حقی افقا دری m بھی ہیں ،جن کی قرو والش اور وينتج ترفانِ كرم

جارے الم اللہ ، اولیا واللہ جن کوموائے رب کے کوئی خوف جیس ہوتا اور نہ رہے کی میں رہے جیں ، ای تعقید و معجر کے حالی ہوتے جیں ، وو فرقہ بندی ، ذات پات ، رنگ ونسل ، ذبان و بیان ، حسب ونسب ، مرجہ ومقام کی حدود وقع و سے ماورا ورو کر تبلی جن میں معر وف رہے ، رب سے لولگاتے ہوئے ، حت رمول میں ہے کہ کا میں جالے ، ایل بیت سے نبست برمعانے کا در س دیے رہے ، میں ایک انون کی کوئی ہوتی ہے ، معصومیت اور مجت سے در س دیے رہے ہیں ، اُن کی تبلی و تلقین میں ایک انون کی دکئی ہوتی ہے ، معصومیت اور مجت سے آراستہ دکشی اور کی واقعین میں ایک انون کی دو کرجانے کے اور جی ان کی تجیلائی ہوئی روثن کی کرنیں گئی اور کھرتی نہیں ۔ یہ روثنی درا ممل حکست و دانائی کے خزانے جی ان میلم اور اسیمرت کے کا کرنیں گئی اور کھرتی نہیں ۔ یہ روثنی درا ممل حکست و دانائی کے خزانے جی ، بیلم اور اسیمرت کے ادائے جی بی ، بیا سے رہے جی ا

حضرت صاحب m کی حکمت وبھیرت کابیمنور گوشد ملاحظ فرمایے جس عمل انہوں نے نہایت ازک موضوع کوزیر بحث لاکرروٹن راستہ دکھایا ہے اوریہ فکر کاو بی تابتا کے پہلو ہے جس کا اتباع کر لیاجائے قوفر قد بندیوں سے بچاجا سکتا ہے، آپ mفرماتے ہیں:

" آن کل ایل سنت کولانے والے فرقوں عمل بٹ گئے ہیں ،ایک وہ جو دیوبندی

کولاتے ہیں کین عقائد کا میلان نجد یوں کی طرف ہے ہو کہ مرکار دو عالم اللے کا محبت سے خالی

ہیں اور حضور اللہ کی ذا ہے اقدی عمل نتھ نکا لئے ہیں، سحابہ کرام الے کرارات گراکر فخر
محسوں کرتے ہیں ، اولیاء کرام کے مزارات کو بہت خانے تھو دکرتے ہیں جبکہ دوسرے بچھ جاتل
ایل سنت ہیں ، جوائی تشخ ہی طرف مائل ہیں اور ائیل بیت عظام ال کی عظمت وقو تجربیان

کرتے ہوئے صدے تجاوز کرجاتے ہیں۔ حضرے سیدنا امیر محاویہ السے بخض دیکے ہیں۔
محرم الحرام عمل ایل تشخ کی طرح نوسے پڑھے ہیں ، میر حضرات ناق شنی ہیں ندشیدہ ان کے ایمان

حضرت خواجہ بیر گھر کرم حمین حقی القادری m کی نبست کی بست کے جی ؟ اُن کی گرو انظر کورو ڈی کہاں ہے ؟ اُن کی دالش کا مرکز کہاں تھا؟ اُن کی بھیرت کا گورکیا ہے؟ اس بارے علی حضرت قبلہ عالم m خودا عبالفر ماتے ہیں اوراس کی کرارا کشر خطاب جدیمی ہوا کرتی تھی۔
" لوگو!! گرتمبارے نزدیک اہل بیت و کا محت ہونا شیعہ ہے قبلی سب سے ہونا محت میں اس محت ہوں مگر ہوں مشیعہ حضرات اس قد راہل بیعت و ہے جہت بھی رکتے ہوتا کہ می مجت درکھا ہوں اگرتم تنی اسکو میں ایس میں ہونا تو جدید ست ہوں اگرتم تنی اسکو سے جو جو مرکا یدو عالم میں گئے ہو جو و حدول مانا ہوتو میں سب سے ہواتو حدید ہست ہوں اگرتم تنی اسکو سے جو جو مرکا یدو عالم میں گئے ہو جو مرکا یدو عالم میں گئے ہو جو مرکا یدو عالم میں ہوں اللہ نوٹی و میت رکھا ہے تو یا درکھو سب سے ہواتنی میں ہوں اقبال خوش خصال سے کہا خوب رکھا ہے تو اللہ نوٹی خصال سے کہا خوب مرکما ہے ۔
انتوال خوش خصال سے کہا خوب فر ملیا ہے ۔
انتوال خوش خصال سے کہا خوب فر ملیا ہے ۔

فالص ابلِ سنت والجماعت وه لوگ بین جوکه الله تعالی کوذات و مفات عمل وحدهٔ لا شریک مانت بین اور حضورا کرم ایج این جان مال مال ماب با ولا دخی که بریخ سے بین هد کرمجت رکھتے بین اور حضورہ ایک کی بریخ کے بین حضات الله بیت عظام اور صحابہ کرام اے نہ صرف مجت رکھتے بین بلکه ان کی مجت کوائمان کا حصر تصور کرتے بین ماللہ کے فضل وکرم ہے ہم اس گروہ عمل مثال بین اور بھی جا دا ایمان وقت یہ ماللہ تعالی بمین اس بہتا حیات کا ریندر کے اس کوالہ " ایمان وراح کے اس کا دیندر کے اللہ تعالی بمین اس بہتا حیات کا ریندر کے اس کوالہ " ایمان وراح کے اللہ تعالی بمین اس بہتا حیات کا ریندر کے اس کروہ عمل مثال بین اور بھی جا دا ایمان وقت یہ میں اس بہتا حیات کا ریندر کے اس کروہ عمل مثال بین اور بھی جا دا ایمان وقت یہ میں اس بہتا حیات کا ریندر کے اس کروہ عمل مثال بین اور بھی جا دا ایمان وقت یہ میں اس بہتا حیات کا ریندر کے اس کروہ اس کرم " بھی ہے دور کا ک

بجی وہ روش داستہ جس کی سے داست ہے۔ جسکی منزل اعلیٰ مقام ہے، جس کا مرتبہ
با کمال ہے، لازوال ہے، حضرت صاحب سے انے ایک جانب اس حوالہ عمل ابنا عقیدہ ظاہر کیا
ہے قو دوسری طرف تفرقہ بازی اوراختا رک خاتے کے لیے مرکزی وریعے کی بھی نشا ندی جم اور
غیرواشح ہرگز نہیں ہے، صاف شفاف اور طعی واشح ہے، ہاں کوئی نہ بجھنا جا ہے آگی اپنی مرضی ، کہ
دلول پرم ہر لگانے والا بھی اللہ ہے اور دلول کے دروازے کھول دیے والا بھی اللہ۔

بیرحال ای طرح کے حمال اورما ذک موضوع پر صاحب علم ، صاحب بھیرت ، صاحب والشیر وی بی گفتگو کرسکتا ہے ، و بی شخص اس پر بحث کرسکتا ہے ، و بی شخص اس پر بحث کرسکتا ہے ، و بی شخص اس پر بحث کرسکتا ہے ، و بی کا براک کے لیے مناسب بھی ہیں بھرتر کی بری چند نے اس لیے تو کہا تھا ہوں کے بیرے کا جگر بھول کی بی ہے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ماواں پر کلام نزم و ماذک ہے اثر مرد ماواں پر کلام نزم و ماذک ہے اثر اور بھول کی بی ہے ہیروں کا جگر کا می کا میکر کا میکر اور بھول کی بی ہے ہیروں کا میکر کے والے بی ابیل بھیرے ووانا کی ہوتے ہیں ،

اور بچول کی پتی ہے ہیروں کا جگر کائے والے بچی اہلِ بھیرت و دانا ئی ہوتے ہیں، جن کی دانش الجھے مسائل کی مختیاں یوں سلجھاتی ہے ہیں دودھ ہے بجرے بیالے عمل کوئی گلاب کی ختیاں اور سلجھاتی ہے ہیں دودھ ہے بجرے بیالے عمل کوئی گلاب کی پتی رکھ دے اور صاحبانِ ذی فہم وا دراک فوراً معالمے کی تہد تک پھنے جا کمیں، حقیقت تک رسائی حامل کر لیں۔

صاحبان وی حتم ااوراک، بصیرت اوروائش کی مزل تک پنچنا آسان بیل بهای مزل تک رسانگی کی نبست پکر کر طوی بگن اور مزل تک رسانگی کی نبست پکر کر طوی بگن اور ریا منت کی ربیری عمل آن داستوں پر چلتا ضروری ہے جن کوواضح طور پرقر آن وصدیت عمل بنا ویا میں کی ربیری عمل آن داستوں پر چلتا ضروری ہے جن کوواضح طور پرقر آن وصدیت عمل بنا ویا ہے علم اور حکمت کا سمندر بھی قرآن اور صدیت بین اور دوسر سے بین اواولیا ہاللہ کی طرح معزت خواجہ بیر محکم کرم حسین حقی القاوری m بھی اس بحر بے کراں و بے کنار کے خواص بین ماہر خواج ہیں ، جو بحر والش کی گرائی عمل آئر کرانمول موتی چنی الاتے بین بھران تا بناک موتوں سے ماہر خواج میں و بے بین اس کر و تی بھران تا بناک موتوں سے ایک کو یک کی بے خواج ہیں ہے میں مورت ندیوتی تو مند دجہ بالاحوالہ حصہ بیمورت ندیوتی تو مند دجہ بالاحوالہ حصہ بیمود پر ندا تا تکر ریا و صرف ایک مثال خواجی بے تارجوالے ہیں ۔

و في قرقانِ كرم

ہم مسلمانوں کا قرآن تھیم ہے رویہ کیا ہے؟ ہم اس کتاب تکست و دانائی کو اپنی عملی زندگی عمل ، معاملات حیات عمل کیا مرتبہ و مقام دیتے ہیں ، اُس ہے آپ بھی واقف ہیں اور ہم بھی ایک عارف کال مایک عابد وزاہدائ صورتحال کو کیے بیان فرماتے ہیں ملاحظ فرما ہے:

" مر آن کی حیثیت صرف آئی رہ گئے ہے کہ اس کوغلاف پڑھاکر کی او بھی جگہ پررکھ دیا جائے کہ میں ہوائے گئے ہورکھ دیا جائے کہ میں گئے ہے کہ اس کی کیا ہے اس کی کیا ہے ہے۔ یہ کتاب آو اخد روالی کتاب کی مثالہ ہی کہ اس کی کیا جائے ، عالم شہود کی آؤ بات بھی الگ ہے ، اس میں ہزار مثالہ ہی کہ کیا جائے ، عالم شہود کی آؤ بات بھی الگ ہے ، اس میں ہزار مثانیاں موجود ہیں ۔ قرآن میں تخف ہے کہ گئے ہے کہ ان کو مجمو کہ آخر یہ سب بھے کہا ہے ۔ (کوالہ مطحات کرم "من فد 323)

Guide بھی ہی ہے، موجب تک رہنمائے کتاب سے استفادہ ندکیا جائے، ھیقت حال سے
کیے آئٹائی ہوسکتی ہے۔ ہمارے ایل علم ، صاحبان بھیرت ، ایل والش ، اولیائے کرام ، رہنمایا ب
قد ہب، علمائے کرام ہمیں اس رہنما کتا بچہ سے استفادہ کرنے کا دری دیتے ہیں حضرت خواجہ پیر
محد کرم جسین حتی الفتا دری m بھی تو ای محترم قبیلے کے ایک فرد ہیں ، کرعلم و حکمت کے گہرے
شناور ہیں ، اُن کی بھی تعلیمات کا تحوری مقصد کرجو کم اِلقر آئن وسنت ہے، حدیث ہے ، اس منج علم و
ہوایت وقرکی جانب بلاتے ہوئے حضرت صاحب سافرائے ہیں:

اگرہم قرآن مجید کی روثن آیات سے رجوع کر کیس تو بلاشہ دنیاا ورآخرت عمی کامیابی بی کامیا بی ہے اور کامیاب وہ روثن منمیر بھی جیں ، جن کا اغداز طیری نویطئے اغداز عمی اُس ماخند حقیقت کی طرف بلانا ہے قرآن تھیم کی رفافت ومصاحبت اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے ، حسول حکست کی تبلیغ کرتا ہے۔

حضرت خواجہ بیر محمد کرم حسین حقی القادری m بحر علم ومعرفت کے شاور تھے،اس

کے ان کی تروں میں فکر ووائش کے وہ آبرارموتی موجود میں جنگی تابنا کی اذبان کومورکرتی ہے، ان کی باتوں میں وہ خوشبو ہے جو قلوب کومطرکرتی ہے ۔وہ پیغام محبت کے امین اور میلغ میں،وہ محبت جواللہ کی خاطر ہو افر ماتے میں:

" آئیں عمی اللہ تعالی کی خاطر مجت کرنے والے ایک ستون پر ہو تھے جوئر خیا توت کا ہوگااور جس کے ہر سر ہزار کھڑکیاں ہو گئی، جب و وائل بہشت کو دکھائی ویں گے قو اگی خوبی اللہ بہشت پر اسطر ح روثن ہوجائے گی جیسے اللہ ونیا پر آفاب کی ہوتی ہا و داہل بہشت کہیں گے کہ بہت پر اسطر ح روثن ہوجائے گی جیسے اللہ ونیا پر آفاب کی ہوتی ہا و داہل بہشت کہیں گے کہ بہت اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے، جب اللہ کہ جہیں اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے، جب اللہ بہشت ان کا بحال دیکھیں گئے آئیل معلوم ہوگا کہ وہ ہزلیا ہی ہے ہوئے ہیں۔

اب مصنف عرض گزارے کہ جب گلوق کی مجت کا یہ نتیجہ ہے کہ قیامت کے دان ضرور اکٹھے ہو نگے اور یہ مجت ایک دوسرے کی شفاعت کا باعث ہوگی اور یہ مجت رفک ابل بہشت ہوگی تو جوشش راوحن عمل قدم رکھتا ہے اور سچ دل ہے اس راہ کو مطے کرتا ہے تو وہ کیوں کرامید نہیں کر سکتا کہ اعملی مقصود کو تھی جائے گا'۔ (بحوالہ" کھا ہے کرم" صفحہ 325)۔

صاحبان والش وبیش اصر صاحب کی طیرت ، الجیت اور قابیت رشک کی الی ہے ، اُن کی گرووائش میں جوانو کے پہلو، وسب خالق نے رکھے جیں وہ بے مثال جی ، اولیاءاللہ کو یہ مرتبدانسا نیت سے بے بناہ محبت کرنے کے سبب سے عطا ہوتا ہے ، ای لیے وہ نواز سے جاتے جی ۔ فتخب ستیوں میں آپ کا مرتبداور مقام نمایاں ہے ، اس مقام کے رکھے والے دوسر ہے ہم مرتبدافرا وکو بخو بی بچھائے جیں اور پھر ہوئی محبت سے مقیدت سے ان کا ذکر فحر کر اے دوسر سے ہم مرتبدافرا وکو بخو بی بچھائے جیں اور پھر ہوئی محبت سے مقیدت سے ان کا ذکر فحر کر تے جی درا میل یہ بھیرت بی ہے جورا زہائے وروں پہر پڑ سے برووں کو بٹا و تی ہے ، مقالُق کو اُجلا بناو تی ہے ۔ صفرت صاحب اس اقبال با کمال کی حیثیت و مرتبے سے آگاہ جی ۔ اس کا قبل ۔ اس کے اُجلا بناو تی ہے ۔ صفرت صاحب اس اقبال با کمال کی حیثیت و مرتبے سے آگاہ جی ۔ اس کا قبل ۔ اس کی وائش بھری نظموں اور اشعار سے اپنی تحریوں کو آراستی کم ماتے جیں ، جہاں مختف لیے ان کی وائش بھری نظموں اور اشعار سے اپنی تحریوں کو آراستی کم مارورت ، مووہاں خوبصورت انداز عمل بطور دوالہ استعال فرماتے جیں ، جہاں مختف تشریحات کی مفرورت ، مووہاں خوبصورت انداز عمل بطور دوالہ استعال فرماتے جیں ،

اورآپ ان اشعار کی تبدداری، معنویت اور گهرائی پر بھی غور فرمایئے گا کہ عنقِ تفقی ، تُپ رسول میک فی بربت ابلِ بیت [کے دائو بدار حق محر، حق شناس افر وفرید کے ہاں سے گھر ہائے آبدار کس رنگ عمل دھل جاتے ہیں اور جہان قروم عن کو کس طور روثن کرتے ہیں:

لائی حیات آئے تھنا لے چلی چلے

اپنی خوش سے آئے نہ اپنی خوش چلے

اچھا تو ہے کہ دنیا عمل برگز نہ دل گلے

پر کیا کریں جو کام نہ بے دل کلی چلے

(خواجرا ایم ذواتی)

ول کے آگیے عمل ہے تعویر یار جب ذرا گردن جمکا ئی دیکھ لی (بھردرد)

يارِ من باكسالِ رعدائى خود تساشه و خود تساشائى (مرزاعا آبَ)

مری زندگی بھی مجیب ہے مری بندگی بھی مجیب ہے جہاں مل گیا تیرا تھش یا وہیں عمل نے سر کو جھکا ویا (نامطوم)

املِ نماز ہے کی ، روبِ نماز ہے کی عمل تیرے رُورو رہوں تو مرے رُورو رہے شیے!ہم آفاب شخصیات کے ہاں الفاظ کے معنی بی بدل جاتے ہیں، ہمر پہلو ہستیوں آشا اپنی حقیقت ہے ہو اے دہتان ذرا وائہ تو ، حامل بھی تو ، وائہ بھی تو ، ماتی بھی تو ، ماتی بھی تو ، محفل بھی تو ، وکھ آ کے کوچہ چاکے گربیاں میں کمی تو ، محل بھی تو ، محل بھ

كى اورمقامات برمختف اشعار كے حوالے بھی ہیں:

لوح بمی تو هم بمی تو تیرا وجود الکتاب گیر آگینہ رنگ تیرے میط عمل حباب

یعیں محکم ، عمل پیم ، محبت فارج عالم جہاد زندگائی عمل ہے جب اور مردوں کی شمشیریں

برد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نبیل اور اور نبیل 
# ایک عظیم خانقاه کے مؤسس اعلیٰ (حضور قبلهٔ عالم منگانوی m کے مختصر حالات و کمالات اور خانقای تغییرات کا ایک جائزہ)

ملک خورشید<sup>حس</sup>ن علوی ☆

☆ بحكرشيرش دېنوالعلم دوست مختق

> جہاں عمل ابلِ ایمال صورت خودشید جیے ہیں ادح ڈوبے اُدح نظے ، اُدح ڈوبے اِدح نظے

سووہ اس جہان سے پر دھنر مانے کے باوجود بھی موجود ہیں، اپنے والش بحر ساتوال
کے ساتھ، قرائگیز کھتوبات کے ساتھ، مسائل و معاملات کی اُ بجھی ہوئی محقیاں سلجھاتے ہوئے
مضاعین کے ساتھ، الی پاکستیوں کی ، الی کابال روثن خمیر شخصیات کی زماند خودھا عت کتا
ہے، علم و حکمت اپنے اثر عمل رہنے والے کو کہ فراموش ہونے ویتے ہیں ۔ صفرت خواجہ پیرمحمر کرم
حسین ختی افقا در ک سانے بھی علم سے لولگار کھی تھی ۔ اپنے روش سینے عمل حکمت کی جوت دگا
رکھی تھی ، وہی جگرگا ہے ہم ریدین کے دلوں عمل بھی آ ہے کرتی رہتی ہے، مسکرا ہے بھری
رہتی ہے، تسکین کی یہ منزل ہراکے کہاں نصیب ہوتی ہے۔

ع برمد مي كواسطيدارورس كهال

کی ہے مرماتے ہیں

وَكُمْ عِلِلْهِ شَبْرِهُ 38ُ8) محمد رسو(388) وَالْمُرْ آرِ(388) كرم حسين (388) صاحب ذا ده ولانامكل محر (388) ميل منون يجان كل محمد (388) مېدى قائي قوسىن (388) نوربيين (388) كرم حسين (388) حوا قبله وكعيه كونين (388) يغلم کې (388) بعط يُرسول (388) رقم کیاز(388) محررسول (388) ازىكزنوال قبول (388) غلام محمد رسول (388)

بیان کرتا ہے اور عدد ایک(۱) قائل اعتبار مرکزی طافت کا حال ہے۔ ایسامضوط ارادے والاء ير

مغزا وربرمشکل برحاوی ہونے کی صلاحیت رکھے۔ دُورا غدیش، پُراعما د مفاموش طبع اور دھی آواز

ے کفتگو کرنے والاظ فیاندوش براور صارفض ہوتا ہے ۔ حضور قبلہ عالم m کے انہی اوصاف

كى آب كوليد ماجد كے فليف ويار عادميان غلام رسول صاحب في فويصورت اغراز على آخرى

اس طرح ان سب کاعدد 388 بی بنآ ہے \_ بعد ازاں انہوں نے " کرم حسین" کے حروف کی تی تی تھورے اشعار ہوں کی:

ک بھی جوموج میں آئے موبی کرم اڑا کر چلے جھ کو سوئے جرم رحمت ہے مام تیری ہم پیا بنارم کردے میں این ہم بیا بنارم کردے میں این جھ میں ہے وہ سب لے لے ایک عشق ابنا بس جھے دے دے دے مام کی ہے تو سے بی معدقہ حنین رہوجائے مام کی ہے تو سے ایک عشق ابنا ہی معدقہ حنین رہوجائے کے مام کی ہے گاگ لگ جانا ہے ماکن تیرے درے مالی کرم ہم پید بھی معدقہ حنین رہوجائے کی سائل تیرے درے مالی کب جانا ہے جائے والوں کو بھی بھاگ لگ جانا ہے

اپ مٹالی کردار بھم لِ صافح اور قلوب کو مخر کرنے والی تعلیمات کی بناء پر دنیا کے طول وحرض میں
پھیلایا ان مردان کی نے محنت شاقد اور عملِ صافح کی ذاتی مثالوں سے تجلیات بے بہا کے درواء
کیے ۔ انہوں نے شہروں اور آبادیوں کی رونتوں اور آسائٹوں کو نظر اغدا ذکر کے ویر انوں،
جنگل بیابا نوں کواپٹی رہائش کا مرکز بنایا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے بیدویرانے پُر بچوم بستیوں میں
تبدیل ہو گئے ۔ بیمردان کی ظاہری اور باطنی اسرارور موز کے پیکر تنے ۔ انہی اولیائے کرام
نے ویں اسلام کی آبیا ری کی اور کروڑوں انسا نوں کو کئر وصلالت کے اغریم وال سے نجات
دلائی ۔ انہی ہستیوں کی تھکیاں عظیم خانقا ہوں کا رُوپ دھار بھی ہیں ۔ جن کے سامنے
بادشا ہوں کے کا تا ور سر بھلک محارثی ما بید ہو بھی ہیں ۔ کین یہ خانقا ہیں اپنا وجود پوری
آب دنا ہوں کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہیں۔

جال ناروں نے تیرے کردیئے جنگل آباد خاک اُڑتی تھی شہیدان وفا سے پہلے انبی خافقاءوں میں ایک عظیم خافقاہ شلع جنگ میں طاہر آباد منگائی شریف میں ہے جہاں ایک مردِ بجاہد دمر دِکن نے ایک دیراندکو جنے نظیر آشیانہ میں بدل کروہاں پر آسودہ خاک ہیں جن کا اسم گرای حضرت بیر محمد کرم حسین m ہے۔

> یہ رُجبہ بلند را جس کو مل گیا ہر مگ کے واسلے وار و رشن کہاں

علم الاعداد کی روثن علی" کرم حسین" کے اعداد ایجد قری کاظ ہے 388 بنے بیں جنیں مفرد کیاجائے وعددا کی روثن علی" کرم حسین" کی اعداد ایک تحقید ادحاصل کیے جا کی جنیں مفرد کیاجائے وعددا کی اگر انہیں مفرد کیاجائے وی بھر جی عددا کی ان آتا ہے عددا کی علم کی رود کا کہ بنے بیاں گا تا ہے عددا کی عداکو کو ایک علم کی رود کی اس مند ہے ۔ جوافات واتحاد کی علامت ہے ۔ جوعلت اولی یعنی خداکو کا ایم کا تا ہمیت کے اظ سے نبایت مقدت ہے ۔ اس کا اظہارا کی خود مخال اندو صف کو

وفي في كرم

يەسرۇبۇھۇمى كاراجەمھابلى سَمَرات آپار، أَتَهام، أَدَدُت، أَيْك، ذَيْك، وَشُولَتُمُ

یعن اس دهرتی کا والی طاقتو رکال با دشاه بج بهت گیراخها، لاحد و داورولیون کاسر دارب\_

آپ کے فرندِ ارجمند قبلہ بیر محد طاہر حین اپنی تعنیف "کوات کم" میں لفظ" کرم"

کی یوں آخر تک کرتے ہیں کہ کرم کا لغوی معنی ہرتر ، ترجی اور یز رگی ہے جیسا کہ سورہ تنی اسرائیل
آیت نبر 62 میں ہے ہے ۔ وہ مقتلی تاریخ وی ہوں تو ہوئیں ہے۔ وہ میں اور کرم کا اصلا کی معنی وہ فعنیں جواللہ تعالی نے ذا خاانسان کودی ہوں "کرم" کہلاتی ہیں اس میں اور کی پیلو کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے ۔ لفظ کرم کا استعمال نی آدم پر ہوا جو تر آن میں عمومانسان کے لیے ایک ایساعنوان ہے ۔ حسیس مرح وستائش اور احترام شال ہے۔

آپ کا ایم گرای بوقت ولادت "کرم الی" نجویز بوالیکن آپ کے بیر ومرشد
صفرت سیدسرداری شاه دبڑوی سے نزمیم فرما کرآپ کا مام" کرم حسین" رکھا ۔ صفرت
دبڑوی سے نجین بی ہے انہیں اٹی فرندی میں لے لیا اور حافظ پاک سے فرما یا
اب میر افرند ہے ۔ کول ندہو ہے شخ اٹی فرندی میں تبول کرے وہ روحانی اختبارے ان
کائر یہ بوتا ہے۔

یزرگوارصرت حافظ پاک ساور می طریقت صرت اعلی دبروی سے آپ کے بین اطهر میں کفوظ ہوئے ۔وہ نسخ کی میں کھوظ ہوئے ۔وہ نسخ کی مرجہ صفیہ مقرطاس پر خفل کردیئے ۔وہ نسخ کی طرح صفرت اعلی دبروی سے کے صفور فیٹن ہوا ۔ انہوں نے ملاحظ فر مایا تو چرو اقد س پر جراگی و پیشائی دبروی سے کے میں دبر جراگی و پیشانی کے تارواضح نظر آئے ۔ آپ نے صفور قبلہ عالم سے فرمایا کہ بیٹے بیسر بست علوم ہم میں دبیر بست میں گئی کرتے ہیں ۔ آپ نے قوکوئی چر بھی اپنے میں میں دب دی ۔ بیسر بست علوم آپ کے میں میں امانت تھے ۔ اے ہم خاص وعام پر ظاہر کرنا منا سب نہیں ہے ۔ انہذا وہ تعون وسلوک کانایا ب نیز صفر ت اعلی دبروی سے انہذا وہ تعون وسلوک کانایا ب نیز صفر ت اعلی دبروی سے انہذا وہ تعون وسلوک کانایا ب نیز صفر ت اعلی دبروی سے انہذا وہ تعون وسلوک کانایا ب نیز صفر ت اعلی دبروی سے انہذا وہ تعون وسلوک کانایا ب نیز صفر ت اعلی دبروی سے انہذا وہ تعون وسلوک کانایا ب نیز صفر ت اعلی دبروی سے انہذا وہ تعون وسلوک کانایا ب نیز صفر ت اعلی دبروی سے کارشا دیر کویں میں ڈلوا دیا گیا ۔

حضور قبلة عالم m كى تادى حضرت اعلى دبروى m كي عم بى سے كوك بلوچ ملعمندی بها والدین على موئى جوكدا يك يا دگار برأت كى حيثيت ركعتى ب\_بيتادى 31 ارچ 1960ء روز جعرات بمطابق 3 شوال 1379 جرى، 18 چيت 2017 بكرى كوانجام يذير ہوئی \_حضور قبلة عالم m في اين اكياون (۵) ساله زندگی عن تقريباً پينتيس (٣٥) سال شدیدعلالت میں گزارے۔لیمن جسمانی کمزوری وفقاہت کے باوجود آپ نے آستانہ عالیہ کے انتظام وانعرام على وفي كسرند جيوزي \_آب كالخيرات على خصوصى لكا داس بات كامتقاضى رباك آپ مسلسل تغیرات عمی مشغول رہے۔اپنے والدیز رکوار صرت حافظ باک m کے وصال کے چدماہ بعد بی ان کی خافقاہ کی تغیر شروع کی جو 1956ء می کمل ہوئی اس کے گر دایک برآ مده بنوایا ورساته بی نین دروا زول والی مجد تغیری میال غلام رسول مستری ایک مامور معمار تصاور بیخانقا دا کی قنی مہارت کا منہ بول ثبوت ہے پھر مجد کوشہید کر کے خانقا ہے محن کوکشا دہ كيا \_مجدى فيريخ طرز ي اسكى التحايك جروفير كروايا \_جس كاليك درواز محن عن اور كمركى مبحد كے اغر تعلق تحى \_اس جرو من آپ اكثر عبادت ورياضت من مشغول رہے تھے \_ ای جرو می آپ کا کتب خان جی تھا۔ جسمیں خوبصورت الماریوں میں کیا بی الرین سے جارکی تھیں \_ بحرآب نے ایک قطعہ زمن خرید ااور کمرے تمام مکانات رہائی اس می بشمول بانچ بھائیوں اور

عثق اوّل ، عثق آمر ، عثق كال عثق ناخ و عثق كل و عثق مكل

سركار حافظ ماك m كے خليفه اقل اور حضور قبلة عالم m كے محرم را زميان غلام رسول (نوال والے)اور لالے مرفق كو جب بحرت كى خرطى قريد دونوں صفرات بلوآن شريف آئے ۔ وہاں برحضرت حافظ یا ک m کے یوم وصال کاختم شریف تھا۔لیکن انہوں نے ختم شریف چوڑ کرمٹکانی شریف کی داولی دیگر پیرزاووں نے کافی منت اجت کی کہ تم شریف کوچھوڑ کرند جاؤليكن ميال غلام رسول (نوال والے ) في كها كها دات دولها على بوتى ب\_جس بارات كا دولها نهوه ما رات نبيل بوتى ما راختم شريف وين بوگاجهال حضور قبلة عالم mبول مر

> نہ ہو جب تو بی اے ماتی بھلا پھر کیا کرے کوئی ہوا کو ، اُبر کو ، گُل کو ، چن کو ، صحبی بیتان کو

حضور قبلهٔ عالم m نے بہال مٹی گارے سے تغیر شدہ فقیر خانہ کو پختہ تغیرات میں وهالنا فيعلد كيا وردمبر 1976 وكوجامع مجدى بنيا دركمي بيبجامع مجداس وقت كاعلاقه من عالی شان مجد تقی ہے جس کے تین دروا زے، کھڑ کیاں اور خوبصورت الماریاں لینٹر کے ساتھ مزنن کی کئیں \_مجد کے ساتھ کیلری کی جگه رکھ کرجنوبی جانب ایک پختی تر وقیر کروایا \_ بجر گیارہ (۱۱) دروں والا ایک خوبصورت برآمرہ تغیر کروایا۔جس کے نین درے جنوبی سمت بھی تھے۔إس عمارت كا فتشر صرت سلطان بابو m ك آستان شريف سي مشاببت ركمتا تما محن كرو بخت د بوار تعیر کی گئی۔اور دو بزے گیٹ آ مورفت کے لیے بنائے۔ چونکہ آپ عمو تعیرات کے بارے وافر علم رکھتے تھے اور یہ علویوں کی ایک صفت بھی ہے لہٰذا آپ نے دہر 1980 ء میں لَكُرش يف كے ليے مزيد پخت كرے ، برآ مده اور مهمان خاند بوايا \_ بحر 1987 ويل مجدك سائے گر کے لیے علیمدہ مکانات تغیر کروائے جس علی مہمانوں کے لیے ایک بڑا ہال کمرہ تھا۔ سابقہ مکان "لَکُر فاندُو نیہ" کے نام سے موسوم ہوئے ۔ تمام تغیرات کی محیل کے بعد آپ نے

بھانجوں کے کمرے تغیر کروائے \_روضہ ومجد کی تغیر کی تحیل کے بعد ایک مہمان خانہ خوبصورت ا غداز میں بنوایا اور درمیا رشریف کی خالی شدہ جگہ کو درویشوں کی رمائش النگر خانداوراعراس کی تقريبات كيا يخصوص كرديا \_ يتمام تغيرات آب كى 1976 وتك تمل كر كالمين خفل بو كية \_ آپ کی ان شباندروز کاوٹول سے بلوآن تر ایف بررفق اورروح برورمقام من گیا۔

ابھی کچھ بی عرصاً الد خاعدانی تازعات نے سرا محلا \_آپ نے انہائی مبرو استقلال كانبوت دييموع دوماه كقيل عرصه على يلوآن تريف كآستان كوخر بإدكهااوردكمي ول وبوجمل قدموں سے منگائی شریف کے دیراندکوا بنانیا آستاند بنانے کے لیے بجرت کی مجر وی تعکیاں اور خاک نشین جوایک فقیر کاشیو ہے۔آپ نے اس ویراند میں دو کچی کوٹیزیاں اور دو چیر بنوائے \_حضور قبلہ عالم m فی اس ویراندی ایک کرامات دکھا کی کفاق هذا دیگ روگئی ا نبي كي كي والديول عن الله تعالى في آب كوجا عراجيًا عطافر مايا بس كانام "محمد طابر حسين" ركعا اليا \_اس شنراده كي ولادت بروز جعرات بونت تجد 27 رمضان المبارك 1396 بجرى بمطابق 23 تتبر 1976ء اور مندى تقويم كے مطابق 7 إسوج 2033 بكرى كو موئى \_ان كى بيدائش كا عدد می ایک(۱) ب جوش سے تعلق رکھ اے اور جس کا ثبوت بیے کہ آئ بیر محمد طاہر حسین علوی عمس ہونے کی وجہ سے تریر و تحقیق عمرا بنا ٹائی نہیں رکھتے اورا یک درخشاں ستارے کی ماندا الم علم وللم كے ملقه عن اخمازي حثيث ركتے إلى -

حضور قبلة عالم m في ان ما مساعد حالات عن بعي مبرواستقلال كاواكن ندجيورًا \_ انجى المام مى الله تعالى في قطعه اراضى (موجوده خافقاه) كالمنقاب كيما يسفر ملا كُنْكُرش بف ك مشتر کہ جائداد کے تعلیمی تازید میں پنجائتی فیصلہ ہوا۔اور قریدا غدازی کی گئی۔ بفضل تعالی وہی صدز من آپ کوملا جس کے آپ خواہاں تے حالاتکہ آپ قر عداغدازی میں شریک بھی ندھے اور آب كى طرف عمر عدميان غلام رسول مسترى في أشمايات كي بعد فورى طورير خافقاه منكاني شريف كى بنيا دركمي كلى اورايك وراندكوشراب عشق كامخانه عاديا \_

طاهرآبا دقا دريغو ثيه منكاني شريف "كنده تحا\_

حنورقبلهٔ عالم m نظیراتی ذوق کے ساتھ ساتھ تبلیغی اور روحانی دورہ جات کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ خلق خدا کی رہنمائی کے لیے دور دراز کے علاقوں کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ میاں غلام رسول صاحب نوال والے ، بیر تی حسین صاحب مطاری خلام رسول صاحب نوال والے ، بیر تی حسین صاحب اور آپ کے خلیفہ خاص بیر سیدر فاقت علی شاہ صاحب کے علاوہ دیگر مقدر ہستیاں رفیق سفر ہوشی اور آپ کے خلیفہ خاص بیر سیدر فاقت علی شاہ صاحب کے علاوہ دیگر مقدر ہستیاں رفیق سفر ہوشی اور آپ کے خلیف طاکفد نی تبلغ واشاعت میں بھیشہ آپ کے ساتھ سرگر دال رہتا تھا۔

آپ m کی کرامات کی فہرست ہوئی طویل ہے جس کے لیے علیمدہ منمون تحریکیا جائے گالین یہ بات زبان زوعام ہے کہ آپ کے پاس اکثر مشائ کرام تخریف الایا کرتے ہے۔ میاں مجر مبارک معا حب دربار قادریہ کرمر عالم آباد بحکر والے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دربار شریف ہے گئی جلد پر رات کو صنور قبلۂ عالم m آرام فرما رہے ہے یہ فکہ اُس وقت بیاں بھی تھی جگہ پر رات کو صنور قبلۂ عالم m کو پھی تجل رہا تھا۔ صنور نے کی مرتبہ فر ایا ہوجاؤ کی میں بھند تھا کہ صنور کے سامنے چار بائی پرنہیں سوسکوں گا۔ آٹر تھم مانا پڑااور میں بزدیک بی ایک چار ایک پر لیٹ گیا۔ آدھی دات کے بعد صنور اپنی چار بائی ہے ہوا ہائی ہے ہوری فرز سے کے ماتھ ور جانا نا خار تھی بیٹھ گئے عشق و مجت بھرے اشعادا پنی خوبصورت آواز اور خصوص طرز کر ساتھ پڑھنے گئے میں میڈائی کہ عمل بیدا رہ و گیا۔ آپ کی طرف دیکھا حضور نے کے ساتھ پڑھنے گئے ہوائی قدر فوشیو بھیلی کہ عمل بیدا رہ و گیا۔ آپ کی طرف دیکھا حضور نے گئے اٹا دہ سے خاموش در ہے گئے اور قبار سے مشاہدہ کیا وہاں نظارہ بی کچھا ورقا۔

تحفل یا دان تی ہوئی تھی۔جس میں صفرت خواجہ حافظ کل مجمد قادری m، صنورسید سروارطی شاہ
د بڑوی m، صنورسید شرمجر گیلانی m، صنورسید قطب علی شاہ بخاری m کے علاوہ اور بھی کئی
صفرات تخریف فرماتنے میری اس وقت بیاحالت کہ کا ٹول تو بدن عمل ہوئیں ، ندبو لنے کی ہمت
مند آ کھے جھیکنے کی میز یو در بعد محفل برخاست ہوئی تو صنور قبلہ عالم m نے بجھے فرمایا "کسی سے
اس بارے میں ذکر ندکریا" نے بھر جھے پر مدہوثی جھاگئی جو کہ دوسر سدن بھی جاری دیں۔

نہ پوچھ اِن خرقہ پوشوں کی ارادے ہو تو دکھ ان کو ید بیٹا لیے بیٹے ٹیں اپٹی آسٹیوں عمل

دلوں کو گئر دو عالم سے کردیاِ آزاد

تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے

تیرے کرم کا سزا وار تو نہیں حرت

اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے

اس مضمون عمل درج تمام معلومات بیر محمد طاہر حسین کی تھنیف لاجواب "لحات کرم"

سے کی گئی جیں۔

مولانا محمر ظفر الله فريدي 🖈

صرت في النيوخ شهاب الدين ميروردى قدى مرة وارف المعارف على فرائي المعارف على فرائي الله المسلمة المنطقة المنطق

(1) میرعبد الواحد بگرائ نے سیح سالی شریف میں شیخ کال کے تین بنیا دی اوصاف کا ذکر فرمایا ہے، (الف) شیخ طریقت میں درست مسلک رکھتا ہو (ب) شیخ طریقت کے حقوق کی اوائی میں بیجھے رہ جانے اور ستی کرنے والا نہ ہو۔ (ج) شیخ کے عقا مُداہلسند و ماعت کے موافق درست ہوں۔

(2) حضور پر فورسیدنا تو شالا العظم الفراتے ہیں شیخ کو بجادہ پر ہیٹھنا جائز نہیں جب تک اس عمد مدجد ذیل بارہ فضائل باحث وخوبی موجود ندیوں \_(1) دواللہ تعالی کی طرف حب شخصار بی بھی تھے ہوئی کر نے والا ہی خفار معاف کرنے والا (2) دونی کریم ہیں ہی کی طرف سے ہیں شخص ہو (3) دوالا یکر اللہ کی خفار معاف کرنے والا (2) دونی کریم ہیں ہو (4) دوحضر مت میں شخص ہو (3) دوالو یکر اللہ کی طرف سے میں مادتی ہیں مصدتی ہو (4) دوحضر مت عمر فاروتی اللہ کی طرف سے میں اور اللہ ہیں کہ کو کو اللہ کی اور کی کا موں میں میں اللہ کی اور کی کے الاول کو کے سکا موں کا میں میں میں میں کا موں کو کہ سکا موں کا میں میں میں میں کا میں کہ کو کو کی کے الوکوں کو کہ سکا موں کا میں میں میں میں میں کا میں کہ کو کو کی کے کہ کو کی کے کہ کو کو کی کہ کو کی کے کہ کو کی کہ کو کی کے کو کو کی کے کہ کو کو کی کہ کو کو کی کے کہ کو کر کے کو کو کی کو کی کے کہ کو کی کے کہ کو کو کہ کو کو کی کے کہ کو کو کی کو کو کر کے کو کو کے کہ کو کو کی کر کے کو کو کے کہ کو کو کی کے کہ کو کر کے کو کو کو کے کہ کو کو کی کو کر کے کو کے کہ کو کو کے کہ کو کو کی کو کر کے کو کو کی کو کر کے کو کر کے کو کر کے کو کر کے کو کو کی کو کر کے کر کے کو کر کے کو کر کے کو کر کے کر کے کو کر کے کر کے کو کر کے کو کر کے کو کر کے کو کر کے کر کے کو کر کے کر کے کر کے کو کر کر کے کر کر کر کر کر کر کے کر کر کر کر کر کر کر کے کر کر کے کر کر کر کر ک

🖈 عارف والا

ے روکنے والا (5) ووحز معنمان الا کی طرف ہے کہ خریوں اور قناجوں کو کھانا کھلانے والا کہ دامت کو نماز پڑھنے والا ہو جبر ہوام الناس خفلت عمل ہوں ۔ (6) ووحز معنی کی طرف ہے کہ عالم ہو کہ شجاع ہو۔ (نمبر: 3) فرمان نبوی ہے فید الاکسام علی ہو کہ شجاع ہو۔ (نمبر: 3) فرمان نبوی ہے فید الاکسام علی ہو کہ شجاع ہو۔ (نمبر: 3) فرمان نبوی ہے فید اللہ میں کود کھنے بی ضرایا وا آجائے۔

## آداب شيخ:

جب کی عارف و کامل کا دامن کرم پکڑلیا تو اس کے اوب کو لمحوظ خاطر رکھنا لازی ہونا ہے۔اگر سالک بے اوبی کا مرتکب ہواتو علم باطن کی سعاؤں سے محرومی کا باعث ہے گااور تقصود سے کوسول دورجلا جائے گا۔

#### مــركــه گ<del>ستـــاخــى كـنــدان</del>نرطـريـق گــــرد انـــدروادئ حيــــرتغــــريـــق

لبذا آداب شخ کی رعائیت طریقت عی ضروری ہے۔ ان پڑال ہونے سے مالک منزل مقصور قریب آجاتی ہے۔ (۱) مرید کوچاہے کہ جب بھی اپنے روحانی پیٹوا کی محبت علی حاضری کی تو فیق ہے گئی بڑائی زبان پراور دل عمی ندلائے ۔ شخ کی ظاہری عدم موجودگی علی بھی اپیا بی دھیان رکھنالازی ہے۔ (۲) مرید کو بیا عقا در کھنا شروری ہے کہ ججے دوحانی فیق اپنے بی شخ کے تو سل سے مطاہوگا۔ (۳) ول وجان سے شخ کی ضرمت عمی ہمہ تن معروف رہاوران کی خدمت کو تھا تک رسائی کا ذریعہ بنائے۔ (۳) مرید کوشن کے احکام پڑل کرنا مروری ہے۔ احکام سے مراور گی احکام بین ، غیر شرق احکام ہجا سے اخروک کا ذریعہ بنائے۔ (۳) مرید کوشن کے احکام بین ، غیر شرق احکام ہجا سے اخروک کا ذریعہ بنائے کے حضور مروری ہے۔ احکام سے مراور گی احکام بین ، غیر شرق احکام ہجا ہے اوران کی خدور دو وفا کف پڑھے کے حضور مین اس میں ہوری اور دو وفا کف پڑھے کے حضور نبائیت اوب واحزام سے بیشنا چاہے۔ (۵) شخ کے مصلی برخی الا مکان پاؤل ندر کھے کوئک المان گاہ کے ذریعہ بالیا کرنا بھی گیتا تی ہے۔ (۵) شخ کی مشتمل اشیاء کو بڑا جازے استعمال نہ المان گاہ کے ذری کے ایسا کرنا بھی گیتا تی ہے۔ (۸) شخ کی مشتمل اشیاء کو بڑا جازے استعمال نہ کہ کرنے کے آگے نہ چلے نہ ایر بلک ان کی معیت عمی دامتہ چلے وقت ان کھریب کرد روان ان کھریب

و المجيني المرام

قبله عالم منكانوي m كاروحاني تعرّف:

اب میں ایک عظیم الثان دات مبارکہ یعنی حضور قبلۂ عالم منگانوی سے روحانی فی فی الشان دات مبارکہ یعنی حضور قبلۂ عالم منگانوی سے روحانی فی فی فی الشان کرتا ہوں۔ ایک ماہ کل بیری المبیہ کو فالح کا عارضہ لاحق ہوا۔ ایک ماہ کل بیری گئی۔ ڈاکٹر صاحب دوائی دیے رہے گر ع مرض مرحتا گیا جوں جوں دوائی

کی دن دوائی کھانے کے بعد بھی معاملہ ویے بی رہا۔ ایک دن عی نماز محسر پڑھاکر مصلے پہ بیٹھ گیااور بیبات میرے دل و دمائی کھوشے گئی کے علامہ بویری سے اس کو بھی بھی مرض الآخی ہوائی کے علامہ بویری سے اللہ بھی بھی مرض الآخی ہوائی گئیا اور تھا گئی کے مائی ہوائی گئیا ہے کہ مرض الآخی ہوائی ہوائی ہوائی کی نیا رہ بھی کرلی اور شفاء بھی حاصل کرلی ہیں ایک اوٹی سابندہ ہوں نہ بی اتنی لیا فت کا حال ہوں کہ عمل تھے تھی ماصل کرلی ہے اللہ تعالی میری ہے دی کوشفاء عطافر مائے اللہ تعالی کو میرا میر سوچنا

بندآیاتو یون ہوامیری یوی کہتی ہیں کہ دورا تیں جوگز ریکی ہیں دات کومرے سر بانے سفیدلبات والاكوئى يزرك آكر كمرا موجانا إوركوئى بات كي بغيروايس جلاجانا إ جب تيسرى دات آئی اورگیا رہوی شریف کا دن تھاہم نے حسب معمول گیا رہوی شریف کے فتم شریف کی تیاری کی جارے درب بنات کی معلمہ جو کہ میاں محمد یا رفصر کی بھائمی میں انہیں ختم شریف میں حسب معمول بللا اسكامعمول تحاكة تم شريف عن تجره قادرية طبيه كرميه يرمتي تحى اس دن بعي حسب معمول خجره شريف يردها كيابعدازال بمرى الجيف اس كها! اين بيران عظام كويا وكرتى بويمرى شفاء کے لیے بھی دعا کروتو وہ رونے گئی خجر ہ شریف پڑھ کررور وکر دعا تمیں کیس یا اللہ ان ولیوں کے اس سے میری خالہ کوشفا عطامر مامیری مال کو بھی بھی مرض ہوگیا تھاا وروفات یا گئی تھی اب اے مال بنایا ہے اوراے بھی میں مرض لاحق ہوگیاہے ۔ برا رفت آمیز منظر بن گیالنگر تقلیم ہوا، رات ہوگئ آو رات و بی درگ بجرمیری بوی کے خواب می تخریف لاے اوروہ مطمہ بی ساتھ ب، سفیدرنگ، سفید دا رسی مبارک اور ما تھ میں بیج ، الله تعالی کاذ کر فرماتے ہوئے تشریف لائے و معلمہ بی کہتی ہے کہ باباتی میری خالد کو تھی کردو باباتی نے مجھے خواب میں دم کیا تعویز بھی ديا اورمظوج ہاتھ ير دست رحمت بھيرااورفر مايا اب آپ تحيك بن بهندرست بن آئنده آپ كويد مرض بيس موكا ميرى يوى كايان بكدي خواب على بصدخوش مولى كوالله تعالى في محص اس بزرگ کے صدقے شفاء عطافر مادی ہے۔ جب میں خوٹی خوٹی بیدار ہوئی تو اللہ تعالی نے اس يزرك كے صدقے بھے شفاء مطافر ما دى۔ عن أنحد كردونے لكى ان فكر عن كواللہ تعالى مجھاس يزرك كى دوباره زيارت فعيب فرمائ \_ كمروالي سبسوع بوئ تع على في وكيامحن عن كافي وفت كموتى رين اوربا وريى خاندهن آك جلاكر بينمي تحيي كمر والمائد كريران بوئ يدكيا معامله بواع، تم تو على محربهي نبيل مكتي تعي من في تنايا كديم اعلاج كوني بزرك فواب على فرما كياب الجحال سلسله على بات كمر على بورى فحى تومير بال" أكيزكرم "اك كله جو کہ منگائی شریف سے چھٹا ہے میں نے دکھایات میں ولایت کے ناجدارسیدا فوث

# قبله عالم منگانوی mکآبا وَاجداد (مختصرتعارف وحالات)

# ابوحمان محمر رياض چشتى قادرى ي

# اميرالمومنين حضرت على رضى الله تعالى عنه

آپ گانا معلی کنیت ابوالحن ،ابوتر اب اورلقب مرتفظی ،اسدالله ،شاہ مروان اور حیدر

کرار ہے ۔آپ گی پیدائش ۱۲ رجب ۱۹۹۵ء میں ہوئی ۔آپ نے ۱۲ سال کی تمر میں اسلام قبول

کیالیکن مشاہیر مشرق کے صفحہ ۱۸ سپر اسلام قبول کرنے کی تمر ۱۲ سال درج ہے۔ پچوں میں سب

ہے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ ہی تھے۔آپ نے آنخضرت علیہ کے ساتھ تمام غزوات

میں حصہ لیا سوائے غزوہ تبوک کے ،جس میں رسول اکرم علیہ نے آپ گوند سے میں اپنا نائب
مقر رفر ملا ۔آپ مغموم ہوئے تو سرکار دوعالم علیہ نے ارشا دفر ملا کیا آپ اس بات پر راضی نہیں

ہوکہ جہیں میر سے ساتھ وہ نسبت ہوجو حضرت ہارون کو حضرت موٹی کے ساتھ تھی ۔

غزوہ برریں • کے مقتولین میں سے ۱۲ صرف آپ کی تلوار کا شکار ہوئے اور غزوہ احد کے ۲۷ مقتولین میں سے کے ۲۷ مقتولین میں سے کے کافر آپ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے ۔غزوہ احزاب (خندق) میں عمر و بن عبدود جو • • • ایبلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا آپ کی تلوار سے کیفر کر دارتک پہنچا ،اس موقعہ پر حضور ملاقی نے ارشا دفر مایا علی کی بیغرب اس کے تمام دوسر سے اعمال پر سبقت لے گئے۔ جہا دبالسیف کے علاوہ اشاعت علوم نبویدا ورتبلیغ دین میں بھی آپ نے کا رہائے نمایا ل سر

مصنف كمّاب "معارف الاعوان"

اعظم h کے روحانی فیوضات کے مظیر کال حضور قبلہ عالم منکا نوی رحمة الله تعالی علیه کی تصویر بر نظرية ى توميرى يوى يجيان كى، يدى وويز ركست جوميرى الدى كرآئى تى الله تعالى ن قبلة عالم مثانوى m كوسل ميرى يوى كوتدرى عطام مائى مإلكل تحيك بوكني \_داكثر كبتا دوائى دوليكن اغرونى معامله نه يتاسك \_دوائى كلاتے تو اس سے بديو آتى اور دوائى كھانے ے پید عل دردشروع ہوجاتا ۔ آخر کاریہ بات مانی یوئی کہ جوعلاج اس مردی نے کردیا ہے وی درست ہے۔ہم سب مروالوں نے تیاری کی کرقبلہ عالم مظانوی حضور پیرمحد کرم حسین زید عجد و کے آستان پر حاضری دیں ای دوران جاری بٹی جوقبلہ عالم m کوخواب میں لائی تھی کو سردارالاصغیا چھرت سیدسردارطی شاق m کی زیارت ہوئی آپ فیر مایا دیکھومولوی صاحب منگائی شریف تو جارے ہواور میرے ہاں نہیں آرے حالاتک میں ان کا بیر ہوں \_ بیخواب س كر مجصابيا محسوس مواكديرى يوى كامرض اورشفاء كاعلم سلسله عاليه قادرية قطيه كرمير كمتمام شیوخ کوے ۔جاتے وقت حاضری نہو کی کو تک خواب میں جوٹر مایا تھا پوراہوما تھا۔حضور قبلہ عالم رحمة الله تعالى عليد كي آستانه عاليه يريخي كرولي سكون اورروحاني طورير كافي كيهميسر بوا \_ جب بم سب تعركات و يكين حاضر بوئ تو قبله عالم رحمة الله تعالى عليه كي ايك بروي تصوير يرتظري عيري يوى كيف كى يى بى زيارت ديدوالي درك ال تقوير كوماته لي جلو

کافی تھرکات کی زیارت بھی کی اور دلی سکون عمی بہت اضافہ محسوں کیا۔آستانہ عالیہ برحاضری کے بعد اجازت کیکر قبلہ حافظ پاک " m کے دربار شریف پرحاضر ہوئے تو وہاں بھی یا دان طریفت کی محفل بھی ہوئی تھی ،ابیارہ حافی سکون ملامحسوں ہونے لگا کہ قبلہ حافظ پاک " m یا دان طریفت کی محفل بھی ہوئی تھی ،ابیارہ حافی سکون ملامحسوں ہونے لگا کہ قبلہ حافظ پاک سے بھی کسی کو جبلہ اس محفل عمی خود جلوہ گر بیں ۔الغرض آ جکل بھی میری اولا دعم سے بھی کسی کو بھی کسی کو قبلہ عالم سال کے اولیائے کا ملین عالم سال کے اولیائے کا ملین کی محبت و مقیدت عطافر مائے این

انجام دیئے۔امیر المومنین حضرت عمر ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالی الیی مشکل سے پناہ و ہے جس کاحل ابوالحسن علی کے پاس ندہو۔(میر منیر صفحہ ۲۷)۔

حضور میلانی نفر مایا سیدالعرب کوبلا و حضرت عائش نے عرض کی کیا آپ سیدالعرب نہیں ہیں ،آپ میلانی نے فر مایا میں اولا دآ دم کا سید وسر دار ہوں اور علی عرب کے سید وسر دار ہیں ۔ (حقیقت الاعوان صفحہ ۱۳۸ اور انوا رانسیا دے صفحہ ۱۰)۔

حضرت جائر ہے روایت ہے کی سر کار مدینہ اللہ فی ارشاد فر ملا " میں اور علی ایک فیجر ہے ہے ہیں۔ اور علی ایک فیجر ہے ہے ہیں۔ ارشاد فر ملا " میں اور علی ایک در خت کی دوشاخیں ہیں فیجر ہے ہے ہیں۔ وہر کی حدیث میں ارشاد فر ملا " میں اور علی ایک در خت کی دوشاخیں ہیں ایک قبیلے کے دو پھول ہیں (طبرانی وحاکم )۔

۱۹ رمضان و المجمع برطالق بائیس (۲۷) جنوری (۲۲ می عبدالر المن این ملجم نے نماز کے دوران زہر ملے تنجر سے جملہ کیا جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور ۲۱ رمضان المبارک کو شہادت کا رتبہ نصیب ہوااس وقت آپ کی عمر مبارک ۱۳ سال تھی (مشامیر مشرق از نظامی بدایونی صفحہ ۲۷ سال تھی (مشامیر مشرق از نظامی بدایونی صفحہ ۳۱۸)۔ آپ کی شان میں گئی کتابیں کھی جاسکتی ہیں یہاں پر مختصر ساخا کہ پیش کیا گیا ہے۔

امیر المومنین حضرت علی فی نے سیدہ ساجدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرہ کی وفات کے بعد کے بعد دیگرے کئی نکاح کئے جن سے کثیراولا دہوئی لیکن تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے اس اختلاف کی اصل وجہ رہے کہ ایک نام کے ایک سے زیادہ جیے تھے اس کئے مصنفین تعداد کا میجے اندازہ نہیں لگا سکے یہاں پر بچھ صفین کی آزاء چیش کی جاتی ہیں۔

ا \_ قاعنی محمد سلمان منصور بوری مرحوم نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین کے صفحہ 24 پر 9

یو یوں سے ۱ الر کے اور ۱۸ الرکیاں لکھی ہیں جبہ حضرت فاطمہ کی اولا دہیں حضرت حسن اور
حضرت حسین کا نام لکھا ہے حضرت محسن کا نام حاشے پر لکھا ہے جبکہ حضرت امامہ کی اولا دہیں محمد
اوسط جوا یک نام تھا اس کومحمدا لگ اور اوسط الگ لکھ کردو بیٹے بنا دیے اور حضرت ام البنین کے ۵

بیٹے عمر، عباس ، جعفر، عبید اللہ اور عثمان کلھے ہیں ۔

۷۔ محبت حسین اعوان نے اپنی کتاب ناریخ علوی اعوان (1999ء) کے صفحہ ۱۹۲۱ پر ۱۵ بیٹے اور ۲ بیٹیاں لکھی ہیں جبکہ حضرت فاطمہ ڈکے بیٹوں میں جعفر کا اضافہ کر کے ۲ بیٹے لکھ دیے اور حضرت ام البندی ڈکے بیٹوں میں صرف ۲ بیٹے عباس ، جعفر ،عبداللہ اورعثمان ککھے جبکہ بمر کاما م ساقط کر دیا اور حضرت امامہ گاا یک بی بیٹا محمد اوسط لکھا۔

سابولہین بخاری نے اپنے تر تیب شدہ خجرہ مبارک میں ہے۔ کے صفحہ ۱۳ پرنو (۹) ہیو یوں اوردیگر لونڈ یوں سے کالڑ کے اور ۱۰ الڑ کیاں لکھی ہیں جبکہ صفرت فاطمہ گی اولا دمیں صفرت حسن احسین اور محسن کے بام کصے اور صفرت ام البنین کی اولا دمیں ۵ بیٹے جعفر عبداللہ ،عثمان ،عمر اطراف اور صفرت عباس علمدار کے بام کصے جبکہ صفرت امامہ کے ایک بیٹے محمد اوسط کو محمد اور اوسط الگا لگ لکھ کردو بیٹے بنادیے۔

۳ \_ قاضی غلام حسین ولدِ قاضی غلام حسن علوی سروری قادری نے اپنے رسالہ ممس الاعوان کے صفحہ ۱۵ پرسید وزیر حسین خان کی کتاب تا ریخ الاً نمہ جو ۲۷ وتمبر ۱۸۸۱ء میں لکھی گئی تھی کے صفحہ ۲۷ سے مندرجہ ذیل ما منقل کئے ہیں

ا حضرت حسن الم حضرت حسين ۳ محسن ۵ معباس ۵ م<mark>حمد ۱ مابو بكر ۷ محمد اوسط</mark> ۸ عثمان ۹ <u>مراصغر ۱۰ امنع</u> ۱۱ معال کا عبدالله ۱۳ عبدالله ۱۳ عباس اصغر ۱۲ م<u>جمد اصغر</u> ۱۵ عون ۱۲ ميني کا عبدالله اصغر ۱۸ مربير م

مندرجہ بالا ماموں میں چند مام ایسے ہیں جو سوال کررہے ہیں کہ ہمارے اصل ہمائیوں کے مام این ماموں میں شامل نہیں کئے گئے ہیں بلکہ یہاں دوسرے مام لکھ دیے گئے ہیں مثلاً ساتو یی نمبر پرایک مام محداوسط لکھا گیاہ اوسط کے معنی ہیں درمیا نداس کا مطلب بیہوا کہ مثلاً ساتو یی نمبر پرایک مام محداوسط لکھا گیاہے اوسط کے معنی ہیں درمیا نداس کا مطلب بیہوا کہ مثلاً ساتو یہ نمبر پراکھا گیاہے وہ محدا کبر یعنی محد حدیث کا م ہے دو بھر اکبر یعنی محد حدیث کا م ہے اور محدا صغر کا مام ان ماموں میں خدیوں کہ پانچو یں نمبر پر لکھا گیاہے وہ محدا کبر یعنی محد حدیث کا م ہے اور محدا صغر کا مام ان ماموں میں نمبر پر ایک مام عمر اصغر کا لکھا گیا ہے بیمام بھی سوال کر رہاہے کہ اِن

۴ \_سید جم الحن کراروی نے اپنی کتاب ذکر عباس میں \_

#### حضرت عباس علمدار كاتعارف

آپ کانا م عباس کنیت ابوالفضل لقب قمر بنی ہاشم ،علمدار ،ساقی تشندگانِ ابلِ بیت تفا۔آپ کی ولادت با سعادت ۲ شعبان ۲ بھے سہ شنبہ کے روز مدینہ طیبہ میں ہوئی ۔آپ آت خوبصورت سے کہ ابل ججاز آپ گفر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا جاند کہ کر پکارتے سے اوراہل مجم آپ کو باب الحوائے کہتے تھے۔آپ مرا دامیر المومنین تھے۔ بہی وجہ تھی کہ جب آپ کی ولادت کی فہر امیر المومنین حضرت علی کودی گئی تو آپ نے سجد ہشکرا دا کیا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے اپنی آئکھیں حضرت امام حسین کی کود میں کھولیں ۔امام عالی مقام نے آپ کے کان میں اذان دی اورا پنالب آپ کے منہ میں ڈالا۔ آپ کی کفالت بھی امام عالی مقام نے آپ کے کان میں دالوں ورمعتمد خاص سے۔ امام حسین کے بھائی ،امین ،وزیر ہمفیر ،سیدسالارا ورمعتمد خاص سے۔

حضرت عباس بہت ہوئے عالم، زاہد ، محدث اور نقیہہ تے اپنے عظیم باپ کی طرح بہت ہوئے ہے بہا در شہبوا را ور دنیا ئے شجاعت کے ناجدار تے ۔ یہی وجھی کہ آپ کورکیس الا شجعان کے لقب سے پکارا جا تا تھا۔ آپ نے کر بلا کے میدان میں اطاعت وفر ما نبر واری اور شجاعت و بہا وری کی وہ واستان رقم کی جو رہتی دنیا تک یا دگار رہے گی ۔ لاکھوں بندگانِ خدا آپ کی فر ما نبر واری اور شجاعت و فر ما نبر واری کا بی تو اثر تھا کر ما نبر واری اور شجاعت کے گن آج بھی گاتے ہیں ۔ آپ کی اطاعت وفر ما نبر واری کا بی تو اثر تھا کہ ما مالی مقام سلام اللہ علیہ جب بھی آپ سے نخاطب ہوتے تو بسند فلسسی انست یا اخدی یعنی میری جان آپ پر قربان ہوا ہے بھائی ، کہ کر پکار تے تھے۔

خصائص العباسيه ميں منقول ہے کہ جناب امير المونين علی آپ کے ہاتھوں کو چوم کر آنسو بہاتے تھے اور معالی السبطین میں منقول ہے کہ میدان محشر میں سیدہ عابدہ سما جدہ، زاہدہ، طاہرہ حضرت فاطمنۃ الزہر ڈید پکاریں گیس کہ میر سے اباعظیم کی است کی شفاعت کے لئے میر سے جے عباس کے دوکے ہوئے ازوکافی ہیں (بحوالہ اولا دامیر المونین گیاعلوی سادات ہیں؟)۔ ناموں میں میرے بڑے بھائی عمرا کبر کانا م نہیں لکھا گیا ہے اس طرح امیر المومنین حضرت علی ہے دو جبیٹوں محد اصغرا ورعمرا کبر کی بجائے صالح اور زبیر کانام شامل کر دیا گیا ہے جو درست نہیں ہیں۔
پھر چو دھویں نمبر پرایک نام جعفر اصغر لکھا گیا ہے اس میں بھی اختلاف ہے اس کی جگہ پر اصل نام عبید اللہ کا ہے جو حضرت ام البنین کے بیٹے تھا گرمحمدا صغر بحر اکبرا ورعبید اللہ کے نام ان ناموں میں شامل کیے جا کمیں اور صالح جعفر اصغرا ورزبیر کے نام نکال دیے جا کمیں تو پھر یہ ۱ ابیٹوں کے نام درست ہوجاتے ہیں جو مند دجہ ذیل ہیں:۔

ا حضرت امام حسن المحصرة امام حسين المحصين المحصن عبيدالله الوكرا عمراكبر ك و المحفر ١٨ عبدالله المرامع وف عباس المرالمعروف عباس المرالمعروف عباس علمدارا الله عبار المعروف عباس المرالمعروف عباس علمدارا الله عون ١٣ محدا كرالمعروف محد حنفيه ١٥ محداوسط ١١ محداصغر كا عباس اصغر ١٨ عبدالله اصغر المعروف محد حنفيه ١٥ محداوسط ١١ محداصغر كا عباس اصغر ١٨ عبدالله اصغر الله المعروف عباس المعروف المعرو

حضرت امیرالمومنین کے ۱۸ بیٹوں میں سے اولا دکا سلسلہ صرف پانچے سے جاری ہوا جن کے اسمائے گرا می رہے ہیں:۔

احضرت امام حسن ا

٧\_حضرت امام حسينٌ

٣\_حضرت محمد بن على المعر وف محمد حنفيةً

۴ حضرت عباس المعروف عباس علمدارٌّ

<u>۵ ح</u>فز**ت** عمراصغرالمعروف عمراطراف ّ

اس روایت کومندرد و بل مؤرفین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے: \_

افلام احد حريري في الني كتاب اسلامي وستورهات ميس

٧\_قاضى سليمان منصور بورى في اينى كتاب رحمة للعالمين مير \_

٣ \_ شيخ عباس فتى نے اپنى كتا باحسن المقال جلداول مترجم سيد صفدر حسين شاه مجفى ميں \_

کون ہے جو کما حقہ آ ہے گی شان بیان کر سکے بند وباچیز فے وحق فر زندی اوا کرنے کے لئے یہ چندالفا ظفل کئے ہیں \_موسوعة الامام الحن (ع) جلد 9 صفحها • کـاورسر السلسلة العلوبيه صفحہ ۸ کے مطابق آپٹی شادی صفرت لبابہ بنت عبیداللہ بن صفرت عباس بن عبدالمطلب سے ہوئی جن سے عبیداللدا ورفضل بیدا ہوئے ۔جبکہ صاحب باب الاعوان نے صفحہ ۱۲ ایر بی بی سکینہ بت عبدالله بن عبال لكها ب ليكن ا كرعبيداللها م رغو ركري توية چلتا ب كدأن كاما م أن ك نانا عبیداللہ کے نام پر رکھا گیا ہے اس حساب سے پہلی روایت درست ہے مختلف کتابوں میں آ یے بانچے بیٹوں کا ذکرماتا ہے جن کے نام فضل مجمد ،عبید اللہ ، قاسم اور عبداللہ ہیں کیکن اِس بات پرسب تذکرہ نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ کی اولا دمرف ایک بیے حضرت عبید اللہ ہے ہی جاری ہوئی ۔ دوسرے کر بلا میں شہید ہو گئے ۔ جس طرح آپ ایک عظیم باب کے بیٹے تھے مین ای طرح آپؒ ایک عظیم ماں ام البنین فاطمہ بنت خزام کے لخت جگر بھی تھے جن کی زوجیت کی تمنا خودحفرت على شيرخدا في اين بهائى حضرت عقيل سے كاتھى -آپ نے كرباد كے ميدان مين تشنه گان اہل بیت کو یانی پلانے کی کوشش میں پہلے اپنے دونوں ہاتھ کٹوائے اور آخر جان کی قربانی و \_ كرحق وفاا دا كرديا" إنَّ السلُّه و إنَّ اللَّهُ مِن اجْعُون " \_ آپّ كى شهادت الحرم الآج مين ہوئی۔آپ کی شہادت رحضرت امام حسین نے فر ملاکہ عباس کی شہادت ہے میری کمرٹوٹ گئ ہے(بحوالہ ذکرعباس)۔جس طرح حضرت محمد حنفی فحضرت امیر المومنین علی کے علمبر دارتھے میں ای طرح حضرت عباس خضرت امام عالی مقام ﴿ كے علمبر دار تھے ۔میدان كربلا میں حضرت عباس ؓ نے جوجھنڈ اا ٹھلا ہوا تھا اُس کا رنگ سبزتھا (بحوالہ ذکر عباس )۔

ام البنین حضرت علی کے عقد میں:۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہر اُ کی وفات کے بعد حضرت علی فی اپنین حضرت علی کے اپنین حضرت علی کے اپنین حضرت عقیل (جوعلم النساب کے امام مانے جاتے تھے ) سے فرمایا کہ تم عرب کی کسی الی عورت کو تلاش کر وجو بہا دروں کی نسل سے ہوتا کہ میں اُس سے عقد کروں اور اُس کے لیا بہا دراؤ کا عطافر مائے جو کر بلا میں میر نے فرزند حسین گا

معاون بے حضرت عقیل فی مشورہ دیا کہ آپ فاطمہ بنت خزام کلابیہ سے عقد کرلیں ۔ عرب میں اُس کے آبا وَاجداد سے زیادہ شجاع اور بہا درکوئی نہیں (ذکر عباس بحوالہ شقیح القال) اس طرح حضرت امیر المونین کا عقد حضرت ام البنین فاطمہ بنت خزام بن خالد بن ربیعہ بن الوحید بن کعب بن عامر بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ بن معاویہ بن بکر بن ہوازن سے ہوگیا اور اُن کے بطن سے حضرت عباس علمدار پیدا ہوئے اِس لئے آپ کومراوعلی بھی کہا جاتا ہے۔

#### حضرت عبيدالله كاتعارف

آپ کا نام عبیداللہ تھا۔آپ حضرت عباس علمدار بن حضرت علی اور حضرت البابہ بنت عبیداللہ بن حضرت عباس بنت عبیداللہ بن حضرت عباس بنت عبیداللہ بن حضرت امام حسین نے کوفہ کی طرف سفر کیا اُس وقت حضرت عبیداللہ بن عباس علمدار اُل بھی بنچے تھے۔وہ اپنی وا دی ام البنین کے پاس مدینہ میں رہ گئے۔جو فاطمہ صغری کی تیاروا ری کے لئے رہ گئیں تھیں جبکہ آپ کے چار بھائی حضرت فضل، قاسم مجمدا ورعبداللہ کربلا میں شہید ہوئے۔

حضرت عباس علمدارسلام الله عليه كى اولاد صحرف عبيد الله بى سلامت رہے۔

سرالسلسلة العلويہ صفحہ ۹ كے مطابق آپ نے تين شادياں كيں ۔ جن ميں سے ايك شادى بنت
عبدالله بن معبد بن حضرت عباس بن عبدالمطب سے ہوئى جس سے حسن اور عبدالله بيدا
ہوئے ۔ حضرت عبيدالله بہت بر ئے زاہد و عابدا ور متنى تے ۔ باب الاعوان صفحہ ۴ كے مطابق
آپ نے خضرت زين العابدين ، حضرت حسن منى اور حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر سے خلافت
بائى ۔ آپ جب حضرت امام على زين العابدين کے باس جاتے تو وہ آپ كی تعظیم کے لئے
کورے ہوجاتے اور آپ سے بغلگیر ہوتے تے ۔ لوگوں نے بوچھا كہ آپ كوكيا چیز مجبور كرتى

ہو كہ کہ آپ بان كى اتى تعظیم كرتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا اُن كی محبت اور پر ہیز گارى۔ موسوعة
الامام الحسین جلد وصفحہ ۱۰ كے مطابق آپ نے ہمایق میں اِس دار فانی سے پر دوفر مایا۔

الامام الحسین جلد وصفحہ ۱۰ كے مطابق آپ نے ہمایق میں اِس دار فانی سے پر دوفر مایا۔

آب آیک صاحب بصیرت اور جید علاء میں سے تھے۔ عمدۃ الطالب صفی ۱۳ سے معرۃ الطالب صفی ۱۳ سے مطابق آب کے پانچ بیٹے جن میں عبید اللہ امیر مکہ و مدینہ اور قاضی الحرمین شریفین تھے ۔ دوہر رے صفرت عباس فصیح و بلیغ شاعر تھے۔ تیسر حضر ہ جو حضرت علی کے مشابہ تھا ور خلیفہ مامون نے اُن کو شبید صفرت علی گا خطاب دیا تھا۔ آب کی کنیت ابوالقاسم تھی ۔ چو تھے اہرا ہیم جو جر دقہ کے لقب سے مشہور ہوئے بہت ہوئے نے فقیہ اور زاہد تھے ۔ پانچو یں فضل جو بہت ہوئے کے علاوہ علی جے ۔ لیکن سرالسلسلۃ العلویہ ضفہ ۱۹ کے مطابق آب کے سات بیٹے تھے یعنی پہلے پانچ کے کے علاوہ علی اور گھر بھی تھے جولا ولد تھے۔ جبکہ المجر والطیبہ نالیف سید فاصل موسوی کے صفحہ ۱۳ آپ کے والے بیٹے بیلی آپ کے والے میں واللہ اعلم۔ کھے ہیں واللہ اعلم۔

آپ امام محمد باقرؓ کے خواص میں سے تھے۔امام جعفر صادقؓ آپ کی بہت عزت اور تعریف کرتے تھے۔آپؓ نے م^اچھ میں وصال فر مایا اور مدینۂ شریف میں جنت البقیع میں دفن ہوئے۔

# حضرت ابوالقاسم حمزه اكبركا تعارف

حضرت ابوالقاسم حزوا کبرحضرت حن کے بیٹے تھے۔ آپ مدینے سے بھرہ میں مقیم ہوئے۔ آپ مدینے سے بھرہ میں مقیم ہوئے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق کے حاشیہ نینوں میں سے تھے۔ وہ آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہی حز ہ بن حسن کچھ عرصہ بھرہ میں رہنے کے بعد بغداد میں مقیم ہوئے موسوعة الامام الحسین (ع) جلدہ صفیۃ 4 کے مطابق آپ کی شادی زینب بنت حسین بن علی بن عبداللہ بن جعفر طیار قام ہے مطابق اس بی بی کے والد کانام حسین کی بجا کے حسن بن علی بن عبداللہ بن جعفر طیار درج ہے۔ آپ کی وفات واجاج میں ہوئی اور آپ کا مدفن مقبرہ قر لیش بغداد میں ہے۔ عمدۃ الطالب کے صفیۃ 4 سے مطابق آپ کے دوفرزند ابو محمدالقاسم مقبرہ قر لیش بغداد میں ہے۔ عمدۃ الطالب کے صفیۃ 4 سے مطابق آپ کے دوفرزند ابو محمدالقاسم مقبرہ قر لیش بغداد میں ہے۔ عمدۃ الطالب کے صفیۃ 4 سے مطابق آپ کے دوفرزند ابو محمدالقاسم مقبرہ قر لیش بغداد میں ہے۔ عمدۃ الطالب کے صفیۃ 1 سے مطابق آپ کے دوفرزند ابو محمدالقاسم الصوفی اور علی تھے۔ لیکن الفجرہ والطبہ تالیف سید فاضل موسوی کے صفیۃ ایر آپ کے ۵ سیٹے لکھے الصوفی اور علی تھے۔ لیکن الفجرہ والطبہ تالیف سید فاضل موسوی کے صفیۃ ایر آپ کے ۵ سیٹے لکھے

ہیں واللہ اعلم \_ابومحمد القاسم الصوفی کی نسل میں حضرت عون بن یعلی پیدا ہوئے اور علی کی نسل میں حضرت عون قطب شاہ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت محمد پیدا ہوئیں \_

# ابومحمد القاسم الصوفي كاتعارف

ابومحر القاسم الصوق کا شارجید علماء میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت امام مو کی کے حاشیہ نشینوں میں سے تھے۔ النجر والطیبہ تالیف سید فاصل موسوی کے صفی الکے مطابق آپ کی شادی نین بنت ابی الحین بن اسحاق بن علی بن عبد اللہ بن جعفر طیار سے ہوئی عرق الطالب کے صفیہ نین بنت ابی الحین بن اسحاق بن علی بن عبد اللہ بن جعفر طیار سے ہوئی عرق الطالب کے صفیہ ۱۷۵ میں السجر کے کفر زند لکھے ہیں۔ لیکن النجر والطیبہ تالیف سید فاصل موسوی کے صفیہ ۱۱۷ آپ کے کا بیٹے درج ہیں جبکہ تہذیب الانساب مصنفہ محمد بن ابی جعفر شخ شرف العبید کی کے صفیہ ۱۸۷ بر محتفر المحمد میں بیار ہیں جو لیہ ہیں جو لیہ ہیں : ۔ ابوجعفر محمد ، اسماق اور حسن ۔ واللہ اعلم ۔ عبد اللہ جمز وہ حسین بیسی ہموئی ، ابر اہم ، اسحاق اور حسن ۔ واللہ اعلم ۔

#### ابوجعفر محمر كاتعارف

آپ کانا م محمد اور کنیت ابوجعفر تھی۔ آپ القاسم الصوفی کے بڑے بیٹے تھے۔ جیسا کہ اُن کی کنیت ابومحمد سے ظاہر ہے۔ آپ کی شاوی میموند بنت علی بن الحسن بن علی بن جز ہ بن حسن بن عبیداللہ بن عباس علمدار سے ہوئی۔ الشجر ہ الطبیہ کے صفحہ اسے مطابق آپ کے سامت بیٹے تھے جن میں جعفر سب سے بڑے ہے۔

#### جعفركا تعارف

آپ ابوجعفر محمد کے بیٹے تھے۔آپ علم فقد اور حدیث میں بڑے ماہر تھے۔آپ کی شاوی زینب بنت علی بن اسحاق بن جعفر طیار سے ماہر تھے۔آپ کی شاوی زینب بنت علی بن اسحاق بن جعفر طیار سے مولئے ۔ الشجر والطیبہ تالیف سید فاصل موسوی کے مطابق آپ کا ایک بیٹا علی تھا۔ آپ کا وصال موسوی ۔ مطابق آپ کا ایک بیٹا علی تھا۔ آپ کا وصال موسوی ۔

آپ کا ما معلی تھا۔ آپ کی شاوی زینب بنت علی بن حسین بن موی ٹانی بن ابراہیم بن امام موی کاظم سے ہوئی جس سے ایک بیٹا قاسم بیدا ہوا۔ آپ نے ۱۲۴ میں وفات یائی اور مقبرہ قریش میں دفن ہوئے۔

قاسم كاتعارف

قاسم عباس علوی بیٹا تھاعلی بن جعفر کاا ورأس کی شادی بی بی حمید ہبنت عبداللہ بن دا وُد بن زكريا بن محمد بن اساعيل بن فضل بن ليقوب بن فضل بن عبدالله بن حارث بن نوفل بن عبدالمطلب بن ہاشم ہے ہوئی ۔وہ جلیل القدرعلاء میں سے تھے ۔اُن کا وصال ۱۳۲۵ھ میں ہواا ور مقارِقریش بغدا دمیں دفن ہوئے۔ طیار کا تعارف

طیا رعبای علوی بیٹے تھے قاسم بن علی بن جعفر کے اورائس کی شاوی فاطمہ بنت عبداللہ بن عباس بن عيسي بن ابرا ہيم بن محمد بن جعفر بن قاسم ہے ہوئی ۔وہلم ناریخ واساءالرجال اور فقہ کے عالم تھے۔اُن کی وفات میں سوئی اور مقارقر کیش بغدا دمیں وفن ہوئے \_

#### ابويعلي حمزه كاتعارف

ابو یعلی حمزہ عبای علوی بیٹے تھے طیار کے اوران کی شادی خدیجہ بنت حسن سے ہوئی \_وہ ١٠٠٧م ميں بغداد ميں بيدا ہوئے علم وفضل ميں اينے دادا حضرت علی کے صحیح جانشين تھے۔آپ کا وصال • وسل ہے میں ہوا اور آپ کا مزار حلہ میں مرجع خلائق ہے۔الثانی (کتاب التوحيد) جلداول صفحة استرحزه بن طيار السابك روايت موجود ا

آپ کا ما م یعلی اورلقب قاسم تھا۔ (باب الاعوان صفحہ ۱۲۱) \_آپ ابو یعلی حمز ہ عباس

علوی کے بیٹے تھے ۔آپ ۱۸۸۵ھ میں بغدا دمیں پیدا ہوئے ۔آپ کا شارجید علماء میں ہوتا تھا علم حدیث کے بھی فاضل ہے۔آپ کا وصال سل کے میں بغداد میں ہوا اور مقبرہ قریش میں دفن

# عون بن يعلى المعروف قطب شاه كا تعارف

آب كاما معون بن يعلى بن ابي يعلى حمزه بن طيار بن قاسم تها \_آب كى والده كا مام فاطمه بنت محمد بن على بن داود بن قاسم بن عبدالله بن محمد بن على بن حمر ه بن حسن بن عبيد الله بن عباس علمدارتھا۔آپ نجیب الطرفین عباس علوی تھے آپ کا لقب قطب شاہ تھااصل عبارت یہ ہے جے باب الاعوان کے صفح ۱۳۲۷ پر یوں نقل کیا گیا ہے ' واما عون بن یعلیٰ العلوی و هوا لمشهور في الهند بقطب شاه "ترجمه عون بيا يعلى علوى كايس مشهور مواجند میں ساتھ لقب قطب شاہ کے ۔آپ کی پیدائش واس پھے میں بغدا دمیں ہوئی حضرت عون قطب شانَّه نے کو ہتان نمک جس کاررانانام وامغان تھا (زا دا لاعوان صفحہ ۱۳۳) میں تقریباً ۳۵ سال تک تبلیغ دین کافریضه سرانجام دیا اور بہت سے خوش قسمت راجپوتوں کوایمان کی دولت سے مالامال کیا۔ آخر ۲ ۵۵ ج میں شیخ کے تھم پر واپس بغدا دیکئے وہاں بیار ہوئے اور ۱۲ رمضان السبارک کواللہ کو يارے و كئے انسال أله وانسال أيه راجعون "آيا جناز و عبرالقاور جياني نے یر طلااورآپ مقبر فریش میں دنن ہوئے۔

قطبیت کی حقیقت: \_ یہاں پر مرآ ۃ الاسرار مصنفہ حضرت عبدالرمن چشتیؒ (مترجم) کے صفحہ ۱۰۱ک یہ تحریر آپ کی نذر کرنا ہوں'' اے محبوب اغورے ن ۔ قطب مدار کی (عمر ) میعاد مختلف ہوتی ہے۔ بعض کی میعاد تینتیں سال تین ماہ ۔ بعض کی تینتیں سال ، حار ماہ اور آ کھ دن ہوتی ہے ۔ بعض کی اٹھائیس سال، تین ماہ اور دو دن بعض کی پچیس سال ۔ بعض کی ہائیس سال ، گیارہ ماہ اور بیس دن ہوتی ہے اور بعض کی میعادانیس سال، پانچ ماہ اوردو دن ہوتی ہے۔اے محبوب! تینتیں سال چار ماہ ہے زیا دہ نہیں ہوتی اور انیس سال، یا پچ ماہ اوردو دن ہے کم

ور في قرق ال مع الم

مند رجہ بالاتحریر قابلِ غورہ۔ اِس تحریر کے مطابق قطب مختلف متم کے ہوتے ہیں یعنی سلوک میں قطب کے مختلف در ج (ریک ) ہیں اور ہر درج یا ریک کے لئے ایک مدے مقرر ہا وراگر کوئی ہز رگ مقرر مدت کے اندر ترقی کر جائے تو اگلے درج میں چلا جاتا ہے جس کی الگ مدے مقر رہے اوراگر وہ ترقی نہیں کرنا تو وفات یا جاتا ہے۔

اُب مرآة الاسرار مصنفہ حضرت عبدالرحمٰی چشی (مترجم) کے صفی ۱۹ اگر تر یکو مدِنظر رکتے ہوئے حضرت کی اسلام کے سفر ہند پرغور کریں تو روایات کے مطابق وہ حضرت کی عبدالقادر جیلائی گی طرف سے کو ہتان نمک کے علاقے کے لئے قطب مقرر ہوئے اور ۱۹۸ جی میں بغداد سے سفر پر رواند ہوئے لئین مہینہ درج نہیں ہا ور ۱۹۸ جی کے اوائل میں یہاں پہنچ ہوں میں بغداد سے سفر پر رواند ہوئے لئین مہینہ درج نہیں ہا ور ۱۹۸ جی کے کوئکہ اُن دنوں سفر پیدل ہوا کرتے سے اور کی گئی مہینے سفر میں گذرجاتے سے گھر ۱۹۵ جی میں گئی میں کہ اُن دوائی ہے اور ۱۹۸ جی میں ہوا سے کی کوئکہ اُن دنوں سفر پیدل ہوا کرتے سے اور اگری کی مہینے سفر میں گذرجاتے سے گھر ۱۹۵ جی میں گئی ۔ اگر اس عرصے پرغور میں تو یہ تی ہوئے والے ۱۵ سے ۱۹ ہمینوں کو کریں تو یہ تقریباً پینیتیں سال بنے ہیں اور سفر کے درمیان خرج ہونے والے ۱۵ سے ۱۹ ہمینوں کو اگر پنجتا ہے جو حضرت عون قطب شاہ نے کو ہستان نمک میں گذا را ۔ اِس سے تا ہت ہوا کہ حضرت عون قطب ارشاد کے عہد سے پر فائز ہو کرکو ہستان نمک میں گذا را ۔ اِس سے تا ہت ہوا کہ راچیوتوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے واپس پیلے گئے ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اوران کھوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے واپس پیلے گئے ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اوران کھوں کو اوران کو اوران کی دولت سے مالا مال کر کے واپس پیلے گئے ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اوران کھوں کو اوران کھوں بھو میں کو دولت سے مالا مال کر کے واپس پیلے گئے ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اوران کھوں کو دولت سے مالا مال کر کے واپس پیلے گئے ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اوران کھوں کو دولت سے مالا مال کر کے واپس پیلے گئے ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اوران کھوں کو دولت سے مالا مال کر کے واپس پیلے گئے ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اوران کھوں کھوں کو دولت سے مالا مال کر کے واپس ہوئے گئے ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اوران کھوں کو دولت سے مالا مال کر کے واپس ہوئے گئے ۔ اللہ دوران کو دولت سے مالا مال کر کے واپس ہوئے گئے ۔ اللہ دوران کو دولت سے مالا مال کر کے واپس ہوئے گئے ۔ اسلام کو دولت سے مالا مال کر کے واپس ہوئے گئے ۔ اسلام کا کو دولت سے مالا مال کر کے واپس ہوئے گئے ۔ اسلام کو دولت سے مالام کو دولت سے مالام کا کو دولت سے مالام کی دولت سے مالام کو دولت سے مالوں کو دولت سے مالوں کو دولت سے مالوں کو دولت

نی بی عا تشد صرت عون قطب شاہ کے نکاح میں:۔ حضرت عون بن یعلی واس میر بیطابق واس الله واس میں بیدا ہوئے۔ چونکہ اولا دِ باب العلم قصے اِس لئے دینی تعلیم پہلے حاصل کی پھرز کیہ باطن

کیا کیونکفقرتواس خاندان کااصل ورشہ ۔آپ نے شادی کب کی سی تا ریخ کا ذکرتو کہیں نہیں ملتالیکن اُس بی بی ہے تا ریخ کا ذکرتو کہیں نہیں ملتالیکن اُس بی بی ہے آپ کے دو بیے ہوئے یعنی عبداللہ گواڑہ (بیدائش ایس بھی ) اور محد کندلان (بیدائش ۵ کے میں ہے کہ دو بین سیرت بی بی اللہ کو بیاری ہوگئے۔ اِس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مون قطب شاقی شادی و ایس جیاں کے میں ہوئی تھی۔

حضرت عون قطب شاة علاقه وامغان (كوه نمك) مين : حضرت عون قطب شاة واصعر بمطابق ٢٧١١ء من تقريباً ١٥ أوميون يرمشمل قافع كے ساتھ حضرت شيخ عبدالقا در جيلا في كے تقلم ے قطب ارشاد کے عہدے پر فائز ہوکر دین اسلام کی نشر واشاعت اور تبلیغ کے لئے دامغان کے علاقے میں کدڑی کے مقام پر تشریف لائے ۔اب و کھنایہ ہے کہ ۲۰ میر میں حضرت شیخ عبدالقا در جيلاني ممتام بر فائز تھے چنانچے مولانا فیض احمد صاحب مرحوم سابقہ مفتی وخطیب ورگافِغو ثيرهبريه كار هشريف اين كتاب مرمنير (سوائح حيات حضرت بيرسيدمهر على شارة )صفحه ٣٥ ير بجة الاسرار كے حوالے سے لكھتے ہيں كہ شيخ عبدالقا در جيلائي كى ولا دت و كام يو ميں علاقہ جيل ميں ہوئی پھرصفحہ ۱۸سر لکھتے ہیں کہ ۴۸۹ ہے میں عباس خلیفہ مستنصر باللہ کے زمانے میں ۱۸ سال کی ممر میں بغدا دتشریف لائے ۔۲۴ سال کی مسلسل ریاضت شاقہ کے بعد ۱۱۵ پھے میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی علم کی تکمیل کے بعد محی الدین کا لقب عطافر مایا اورمندا رشا دیر متمکن ہوئے پھر صفحہ میں ترخر پر فرماتے ہیں کہ ویسے تو اُن کی کرامات کی کثرت برتو تمام مورخین کا تفاق ہے کیکن آپ کی سب سے بڑی کرا مت جس کی ہدولت آپ دنیائے ولایت کے شہنشاہ تسلیم ہوئے بیہے كايك وفعه وعظافر ماتے ہوئے آپ يركشف طاري ہوگياا ورآپ نے فر مايا" فالد مسى هذه غلمي رقبة كُلّ وليي الله "ترجمه: ميراييقدم برولي الله كارون يرب إسمجلس ميس عراق کے بڑے بڑے اکار مشاکُخ حضرات موجود تھے سب نے اپنی گر دنیں جھکالیں اور تمام کرہ عرض پر جتنے قطب ابدال موجود تھے سب نے گردنیں جھکالیں خراسان کے پہاڑوں میں حضرت معین الدین چشتی (جورما ضت میں مشغول تھے ) نے اِس قدرگردن جھکا دی کہ پیثانی

زمین کوچھونے گلی اور عرض کی گفت مسالف علی را بسبی و عیبنی "ترجمہ: آپ کے دونوں قدم میر سے سرا ورآ تکھوں پر ہوں۔ چنانچہ صفرت غوث اعظم ؓ نے اِس اظہار نیاز سے متاثر ہوکر مجلس میں فرمایا کہ سید غیاث الدین ؓ کے صاحب زاد کے گردن جھکانے میں سبقت لے گئے جس کے باعث عنقریب ولایت ہندے سرفراز کئے جائیں گے۔ یہ واقع الا جھکا ہے۔

مندرجه بالاعبارت ہے بخو بی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقا در جیلائی ّ جب اله جوين مندارشادير فائز ہوئے تو آپ نے حضرت عون بن يعليٰ كى بھي تربيت فرمائي اور نو (٩) سال کی تربیت کے بعد و ۵۲ میں آپ کو قطب ارشاد کے عہدے پر فائز کر کے علاقہ وا مغان (کوستانِ نمک) میں (جہاں ہندوقد یم سے براے برا مادوں اور قلعوں میں مقیم تصاورراج كثاس جبيها مندووں كاتبليغي مركز موجود تھا)مقرر فرمايا جہاں آپ نے تقريباً ٣٥ سال تك مبلنغ دين كافريضه انجام ديا \_آپ كى كوششول اوركا وشول كانتيجه تقاكه يهال كھوكھر، چو ہان اور بھٹی خاندان کے خوش قسمت راجیوت اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے ۔اِس میں کوئی شک نہیں کہ علاقہ دامغان (کوستانِ نمک) میں احیائے دین کا اہم ترین فریضہ سے پہلے آپ " کی ذات گرامی سے ہی یا یہ تھیل کو پہنچا ۔ آخر ۴ ۵۵ جے میں آپ کوروحانی طور پر واپسی کا تھم ملا۔ آب اپنے بچوں سمیت واپس بغدا دیگئے اور تبلیغی سرگرمیوں اور ہند ووں کی مخالفت کے بارے میں حضرت شیخ عبدالقا در جیلائی کوآگاہ کیااور تبلیغ کے لئے ایک بڑے وفد کو بیجنے کی تجویز پیش کی مچر زیارتوں میں مصروف ہوئے اور بہار ہو گئے اور ۳ رمضان ۲ ۵۵ میں اِس جہانِ فانی سے رحلت فرما كئے" إنَّ السَّلْهِ وَإِنَّ اعِلَيْهِ رَاجِعُون "-آپِ كاجنازه حضرت غوث اعظمٌ نے یر ٔ ھایا اورمقبر ہتر کیش بغدا دمیں دفن ہوئے ۔اللہ تعالیٰ آپ کو مقام علمین میں جگہ عطا فر مائے اور ممیں اسلام کی تغلیمات کو مجھنے اور اِس پڑھمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین ۔

اولاد جناب عون قطب شاہ:۔ تاریخی واقعات کی روشی میں بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عون قطب شاہ نے صرف ایک ہی شادی کی تھی جس سے دو بیٹے عبداللہ کواڑ ہا ورمحمہ کندلان بیدا

ہوئے اِن دو کے علاوہ جن حضرات کوآپ کی اولا دظاہر کیا گیا ہے وہ دراصل قطب شاہ غزنوی

بن عطااللہ کی اولا دیتے عون قطب شاہ کے دونوں بیٹوں کی اولا دبنیا دی طور پر وا دی سون سکیسر
اوراعوان کاری (مخصیل تلہ گنگ بشمول علاقہ چکڑالہ ونمل) میں آبا وتھی ۔جوبا تی علاقوں میں وقاً
فو قناً خقل ہوتے رہے ہیں اور آج پاکستان میں بی نہیں بلکہ بھارت اور کشمیر سمیت کی دوسرے
ممالک میں بھی آبا دہیں۔

## محمدالمعروف كندلان كاتعارف

آب كااصل ما مجمد لقب كل شاه اور عرف كندلان (كندان ) تفا-آب كى بيدائش ١٤٧٥ ج بمطابق ١٨٠١ من بغداد من موئى -آت ى عمرايك سال تقى كه آب كى والده ماجد وبي بي عائشه بنت عبدالله صومعي كالنقال موكيا -آپ كي ير ورش آپ كي خاله بي بي فاطمه بي نے کی یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالقا درجیلائی کی دربانی کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کا عرف كندلان يعني خيمه كلال مشهور موكيا \_آپاين والداور بهائي كے مراه مند سابقه يعني وادي سون سکیسر میں گدڑی کے مقام پر وال مجھ میں وارد ہوئے ۔اِس وفت آپ کی عمر ۲۵ سال جبکہ آپ کے براے بھائی عبداللہ کور ہ کی عمر ۵۰ سال تھی ۔ تمام تذکرہ نگاروں نے دا دا کور ہ کی دوشا دیاں بغدا دمیں کروا دیں اورایک شادی ہند سابقہ میں کھو کھر خاندان میں کروا دی اور آپ کے آٹھ نوبٹے بھی لکھود یئے کیکن اُن کے چھوٹے بھائی محمد کندلان کی شاوی کے بارے میں کسی کویا وہی ندرہاا ور اُن کی اولا دبغیر شادی کے بی لکھ دی مجیب بات ہے برانے مصنفین تو اللہ کو بیارے ہو گئے اللہ كريم أن كوايين جوا ررحمت ميں جگه عطا فرمائے كيكن موجود ه تذكره نگا رجوگی كئي كتابيں اعوا نوں کی تا ریخ پر لکھ کیے ہیں انہوں نے بھی اِس سکتے برغور نہیں کیا۔اگر اُن کی اپنی بیو یوں اورا ولا دکا معاملہ ہوتو بہت احتیاط ہے کام لیں لیکن اپنے آبا واحدا د کے متعلق بغیر سو ہے سمجھے جودل میں آیا لکھتے رہے۔ اِس سوال کوحل کرنے کے لئے چند حوالے اپنے اکاریڈ کرہ نگاروں کی کتابوں سے نقل کئے جاتے ہیں۔

ا مولوی نورالدین مرحوم اپنی کتابوں زا والاعوان اور باب الاعوان میں عبداللہ گور ہ کی دونوں دو بیو بوں بی بی مریم بنت عقبل اور سارہ بنت ایرا ہیم کا ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ بید دونوں بیمیاں بغدا دکی رہنے والی تحییں ۔ پہلی بی بی کا ایک بیٹا عالم دین ہواا ور دوسری بی بی بے تین بیٹے احمد علی ، غلام علی اور زمان علی ہوئے اورا یک شادی ہند سابقہ میں کھو کھر راجپوت خاندان کے رئیس ک بیٹی ہے کی ۔ نداس کانا م لکھا اور نداس کی اولا دکا ذکر کیا ۔ راتم الحروف کی تحقیق کے مطابق بی آخری شادی و و اورا یک شادی و کا اسال کے لگ بھگ تھی اس بی بی ہے کوئی اولا دہبیس شادی و و اجبیل بی بی ہے کوئی اولا دہبیل موئی اس طرح عبداللہ کور ہ کے عرف چا ربیٹے تھے ۔ عالم دین بغداد میں رہ گیا باتی تین بیٹے عولی آس فی کو ہتان تھی کے میں اس کے ان کی اولا دیہاں پرموجود ہے ۔

۲ \_ جناب خواص خان ہزاروی اپنی کتاب خقیق الاعوان میں دا دا گور و کی تین ہیو یوں کا ذکر کرتے ہیں \_ دو کو بغدا دکا رہائشی لکھتے ہیں اور ایک کو کھو کھر راجپوت خاندان سے قرار دیے ہیں جبکہ کھو کھر خاندان کی اِس بی بی کانا م فاطمہ لکھتے ہیں اور اُن سے اولا دکا ہونا بھی لکھتے ہیں \_

۳ ملک محمد ہاشم المعروف بابا ہاشم سیالکوٹی اپنی کتاب حقیقت الاعوان فی آل حبیب رحمٰن میں تحریر کرتے ہیں کہ کو ہر علی کے بارے میں بحوالہ میزان ہاشمی باب الاعوان کے باب چہارم کی فصل نہم میں مرقوم ہے کہ اِس کی دو ہیویاں تحییں یعنی مریم ہنت عقیل اور سارہ بنت اہراہیم ۔۔۔ جن سے عالم دین ، احم علی ، زمان علی اور غلام علی پیدا ہوئے جبکہ خلاصة الانساب کے باب عبای کے عنوان میں بدروایت ابومنصور حسن یوں مسطور ہے کہ کو ہر علی کی فاطمہ بنت حسین عثانی عبای کے عنوان میں بدروایت ابومنصور حسن یوں مسطور ہے کہ کو ہر علی کی فاطمہ بنت حسین عثانی اموی ایک اور بیوی تھی جس کی طن سے باپنی لائر کے محمد ، احمد ، علی ، عمر اور زید بیدا ہوئے کی نیمیر کی محقیق یعنی بابا ہاشم مرحوم کی تحقیق میں احمد علی چو نکہ واقعات کی روسے بطن سارہ سے اور تحریر میں احمد علی جو نکہ واقعات کی روسے بطن سارہ سے اور تحریر میں اس مرحوم کی تحقیق موا کہ کو ہر علی کی تعین ہو بیاں اور آٹھ لائر کے تھے ہوسکتا ہے وہ تیتوں ہویاں بغداد کی ہوں یا اس بغداد کی ہوں یا اس بغداد کی ہوں یا ان سے کوئی بغداد کی ہواور کوئی ہرات کی ہو بھرچو نکہ ان میتوں میں سے ہرایک کے ہمارات کی ہو بھرچو نکہ ان میتوں میں سے ہرایک کے ہمارات کی ہو بھرچو نکہ ان میتوں میں سے ہرایک کے ہمارات کی ہو بھرچو نکہ ان میتوں میں سے ہرایک کے ہمارات کی ہو بھرچو نکہ ان میتوں میں سے ہرایک کے ہمارات کی ہو بھرچو نکہ ان میتوں میں سے ہرایک کے ہمارات کی ہو بھرچو نکہ ان میتوں میں سے ہرایک کے ہوں بیارات کی ہو ایک کے بیارات کی ہو بھرچو نکہ ان میتوں میں سے ہرایک کے بھور ہو نکہ ان میتوں میں سے ہرایک کے بھران میتوں میں سے ہرایک کے بھروں کیا ان میتوں میں سے ہرایک کے بھران میتوں میں سے ہرایک کے بھروں کیا گونہ کی بوروں کیا کو بھروں کیا گونہ کو کیا کو بھروں کیا گونہ کی بھران کی ہو کیا گونہ کیا گونہ کی ہو کیا گونہ کی ہو کیا گونہ کو کو نکھ کی بھران کی ہو کیا گونہ کی کی کو بھروں کیا گونہ کی ہو کیا گونہ کی کو کی بھران کی ہوں کی ہو کی کو کی بھران کی ہو کی کو کی کو کی کو کی کو کی بھران کر کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو ک

با ب کانا م عربی تھابایں وجہ روشن ہوا کہ اُن میں سے ملک ہندگی کوئی بی بی نہھی ، کین میرے ہرا در محترم ملک محمد خواص خان نے اُن میں سے فاطمہ بنت حسین عثانی اموی کے بارے میں یوں تحریر کیا ہے کہ وہ ایک معز زخاندان کھو کھر کی مسلمان لڑکی تھی حالانکہ وہ در حقیقت عثانیہ امویہ کنے کی عربی لڑکی تھی۔

اس تحریر سے میہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ فاطمہ بنت حسین عثانی اموی جس کاتعلق امیہ خاندان سے تھا وہ تو عربی الرک ہی تھی اس کو کھو کھر کھنے والے غلطی پر تھے ۔ اِس لئے راقم الحروف اِس تکتے پر تفصیلی غور وخوش کرنے کے بعد اِس نتیج پر پہنچاہے کہ مریم بنت عقبل اور سارہ بنت اہرا ہیم دونوں عربی النسل تھیں اور حضر سے عبداللہ کوائرہ کی بیویاں تھیں جن سے صرف چار الرکے ہوئے عالم دین ابغداد میں مقیم ہوا جبکہ احمد علی ، زمان علی اور غلام علی ہند سابقہ کے علاقہ کو ہستان نمک میں آئے اور اُن کی اولا دیباں موجود ہے جبکہ فاطمہ بنت حسین عثانی اموی بھی عربی انسل تھی اور اُس کی شادی وا وا گوئرہ سے نہیں ہوئی بلکہ اُن کے بھائی محمد کندلان سے ہوئی جن سے موئی جن سے موئی حمد کندلان سے ہوئی جن سے موئی جن سے ہوئی اور اُس کی شادی وا وا رئید بیدا ہوئے ۔

اِس تمام بحث وتکرارے ہم اِس نتیج پر پہنچ ہیں کہ محد کندلان کی زوجہ محتر مدکا مام فاطمہ بنت حسین عثمانی اموی تھاا وراُن کے پانچ بیٹے تھے۔اِس علاقے میں اولاد صرف ایک سے جاری ہے۔

محد کندلان نے بھی تلونڈی کے مقام پر اپنے بڑے بھائی عبداللہ گوڑہ کے ساتھ سلطان شہاب الدین محمد نحوری کی طرف سے برتھوی رائے کے خلاف جہاد میں حصہ لیاا ور اِس کو شکست دی۔ کھوکھروں کے ساتھ بھی جہاد کیا اور اشاعت و تبلیغ دین کے لئے بھی گراں قدر خدمات سرانجام دیں ۔ آپ انگہ میں ہی مقیم رہے اور آپ کے پوتے بدلیج الدین موضع پدھراڑ کے جنوب مغرب میں بھیمہوٹ کے مقام پر قیام پذیر ہوئے اُن کی اولا دیل، پدھراڑ ، جھب، منارہ، نوریور بھی بھال ، وسنال ، کلرکہار (علاقہ ونہار)ا دھلکہ ، کوٹ سارنگ (تلہ گگ) کنڈ ، نمی

آپ کانام رحمان علی تھا۔آپ بدلیج الدین کے ہڑے بیٹے تھے۔آپ کے تین بھائی
ہاشم علی،احم علی اور مظفر علی عرف مسیفر بھی تھے۔ہاشم علی کی اولا دبھکر میں۔احم علی کی اولا دبیٹر دا دن
خان اور مظفر علی عرف مسیفر کی اولا دبیھراڑ، تلی اور ناڑی میں موجود ہے۔رحمان علی کا اکلوتا
میٹا ما تک علی تھا اور بوتا مہر علی عرف مہر ندتھا۔

## مهرعلى عرف مهرند كاتعارف

مہر علی عرف مہر ند ما تک علی بن رحمان علی کا بیٹا تھا جو بحرتھ کے مام ہے مشہور ہوا۔
مصنف کتا ب معارف الاعوان کے خیال میں بیلفظ بھر سے یا بھر خور ہے جس کے معنی ہیں بھرا ہوا

ہو تکہ بیصوفیا ء کا گھرا نہ ہے اور اِس میں بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں جو روحانیت اور
انسوف کی تعلیمات میں کمال رکھتے تھا ہی لئے نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی اُن کے کمالات
کے معترف نی نظر آتے ہیں ۔ اِس عرف کی روشن میں اگرد یکھا جائے تو پیتہ چلتا ہے کہ مہر علی المعروف
بحرتہ بھی ایک درویش صفت بزرگ تھے۔ اِس بزرگ کی اولا دبھر تھا لہلاتی ہے۔ اِن کے دو
بیٹر علی اور صابر علی تھے ۔ صابر علی کی اولا دبلی ، ما ڑی اور سندرال میں آباد ہے۔ اُن کی اولا دمیں
بیا بامجہ عظیم المعروف بابا بوند کی سرکا لڑکا مزار تلی شریف میں مرجع خلا اُق ہے ۔ جبکہ جنج علی کا ایک بیٹا
جہان خان عرف جہانیاں اور پوتا بہا درعلی عرف ڈھیر تھا ۔ یہ بھی صوفیانہ م ہے ۔ بھر بہا درعلی
جہان خان عرف جہانیاں اور پوتا بہا درعلی عرف ڈھیر تھا ۔ یہ بھی صوفیانہ م ہے ۔ بھر بہا درعلی
ڈھیر کے تین بیٹے قیصر خان ،عبد اللہ کی اولا دمنا رہا وریتی میں آباد ہے۔ قیصر خان کا بیٹا عازی خان تھا۔
جہال اور نور یور جبکہ حبیب اللہ کی اولا دمنا رہا وریتی میں آباد ہے۔ قیصر خان کا بیٹا عازی خان تھا۔

#### غازى خان كاتعارف

عازی خان قیصر خان کامیٹا تھا جس کے تین بیٹے فیروز خان عرف پروچ ، وین خان اور ملک شنرا دخان ہوئے فیروز خان پدھراڑ میں ہی آبا درہا جبکہ وین خان نے نیا گاؤں وسال آباد ، نا ڑی، منگوال، موضع کنڈان، سندرال (خوشاب)، ترگ شریف (میا نوالی)، منگانی شریف (میا نوالی)، منگانی شریف (جھنگ)، بولیا نوال (ائک) جنڈ، غریب وال اور ڈھوک حلیم (پنڈی گھیب) کے علاوہ جموں کشمیر سمیت ملک کے گئی جھوٹے بڑے ہے شہروں اور قصبوں میں آبا دہیں مجمد المعروف کندلان نے اللہ جم برطابق میں اس جہانِ فانی سے رحلت فرمائی "انا لله و انا البه راجعون"۔

# محمد لقب عالم دين كاتعارف

آپ کا نام محمد لقب عالم دین اور عرف سکن یا سگھوتھا۔ آپ کے چار بھائی احمد علی ہمر اور زید تھے۔ پر وفیسر باغ حسین کمال آپی کتاب حال سفر از فرش ناعرش کے صفحہ ۱۳۲ اپر لکھتے ہیں کہ محمد کندلان کے ایک بیٹے کا نام محمد تھا جس کے ساتھ حضرت عبد الرزاق بن شیخ عبد القاور جیلائی کی بیٹی کی شادی ہوئی (واللہ اعلم)۔

اگرہم کتب سابقہ پرغورکریں تو تمام کتب میں محد کندلان کے بیٹے کا نام سکن اور

پوتے کا نام بدلیج لکھا ہوا ملتا ہے ۔راقم نے مولوی نورالدین صاحب کے ہاتھ ہے لکھا ہواایک

قلمی شجرہ و یکھا جس میں محد کندلان کے دو بیٹوں کا ذکر تھا۔ بیشجرہ صاحبزا وہ شاہ سلطان سجاوہ

نشین دربا رِ عالیہ بابا بوندی سرکار تلی شریف (خوشاب) کے پاس موجود ہے۔ اِس سے صاف

پتہ چلتا ہے کہ محد کندلان کے ایک سے زیادہ بیٹے شے اور ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ آپ کے پانچ

بیٹے محمہ، احمہ، علی ، عمر اور زید سے لیکن اولا و مرف ایک یعنی محمد لقب عالم و بن عرف سکھو سے

جاری ہوئی۔

#### بدلع الدين كالتعارف

آپ کانا م برلیج الدین عرف تھیں تھا۔ آپ محمد عالم دین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ انگہ سے پدھراڑ میں ایک پہاڑی پر آکر آبا دہوئے جے بھیمہوٹ کہتے ہیں۔ جہاں آج بھی ایک شکتہ جو بلی موجود ہے۔ آپ کی اولا دیہاں سے پدھراڑ اور دوسر سے علاقوں میں منتقل ہوئی۔

کیا اور ملک شنم ادخان نے منارہ آباد کیا اور پھر پورے علاقہ ونہا رپر قابض ہوا۔ فیر وزخان کے چار بیٹے اللہ جوایا، قطب خان، اقبال عرف بالا المحروف کالا اور امیر عمر ہوئے ۔ اللہ جوایا کی اولا دعیں بیر صاحب دیول شریف حضرت عبد المجید گذر ہے ہیں جوا پنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے۔قطب خان کی اولا دید حراڑ میں آباد ہے جو مستیال، دھروال، بروال ملکال، پنجوال اور گلصوال کہلاتے ہیں ۔ اقبال عرف بالاکی اولا دہلیل کہلاتی ہے جبکہ امیر عمرک اولا دید ھراڑ میں محصیل عیسی خیل کے ایک گاؤں اولا دید ھراڑ میں میرل کوت کے نام سے مشہور ہے لیکن سخصیل عیسی خیل کے ایک گاؤں کنڈل کے دہنے والوں کا دعوی ہے کہوہ ما تک علی اور محمد کندلان کی اولا دہیں سے ہیں۔ کنڈل میں دہنے والوں کا دعوی ہے کہوہ ما تک علی اور محمد کندلان کی اولا دھیں سے ہیں۔ کنڈل میں دہنے والوں کا دعوی ہے کہوں ما کی علی اور محمد کندلان کی جائے رہائش یعنی بھینیو ہے ک

#### بهمب اعوانو ل كاجدامجدامير عمراعوان كانعارف

عمر اعوان کی اولا دہیں ہے کسی ہزرگ نے دوآب سندھ تحصیل پیلاں کو اپنامسکن بنایا۔
دریائے سندھ کے درمیان میددوآب بہت ذرخیز تھا۔انہوں نے بہت ہڑ ہے علاقے کوآبا دکیا۔ شلع
بنوں کے ریکارڈ کے مطابق عمر اعوان کی اولا دکیا م پینیتیں ہزار کنال رقبہ تھا۔اللہ تعالی کی مہر بانی
ہے آپ کی اولا دبہت پھلی بھولی اور آج کل اُن کے کئی قصبے مثلًا کنڈل، دوآب، بھمبانوالہ اور
ڈھینکا نہوغیرہ آبا دیجیں جبکہ اُن کا مرکز دوآبہ ہے۔(حافظ الکرم صفحہ ۳۳) عمر اعوان کی اولادیس
محمد اعظم اعوان مشہور ہزرگ گزرے ہیں۔

# بإبامحم اعوان كاتعارف

آب ملک عمر اعوان کی آٹھویں پشت میں سے تھے۔ ضلع بنوں کے سرکاری ریکارڈ کےمطابق آپ کا خجر واس طرح ہے''محد اعظم ولدخان محد ولدغلام محد ولدا حدولد شہباز ولد صدیق ولد حسن ولدعم''۔

بابا محداعظم اعوان عالم شباب میں انتقال کر گئے ۔ اُن کے چار بیٹے محدعبداللہ، غلام محمد، نور محد اور اللہ یار تھے۔ بابا محد اعظم کی و فات کے بعد اُن کی زوجہ محتر مدتھانہ چکڑالہ کے گا وَں نوال میں اپنے میکے چلی گئی کیونکہ بابا محد اعظم کا صرف ایک بھائی ہر خور وار مائی تھا جو پہلے ہی فوت ہو چکا تھا اور بچوں کی د کھے بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ بابا محد اعظم کی زوجہ محتر مہ نے یہ ہجرت لگ بھگ و ۱۸۵ اور کی د کھے بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ بابا محد اعظم کی زوجہ محتر مہ نے والد فقیر نور حسین ایک کا مل ولی اللہ تھے اور اُن کی بیعت بیر پٹھان یعنی حضرت شاہ سلیمان تو نسویؒ سے تھی ۔ انہوں نے اپنے نواسوں کی دینی ور نہیں تربیت کی۔ یہمر دفقیر کی تربیت ہی کا اثر تھا کہ دوآ بکا بیز میندا رگھ را نہ خالص وینی اور مذہبی تربیت کی۔ یہمر دفقیر کی تربیت ہی کا اثر تھا کہ دوآ بکا بیز میندا رگھ را نہ خالص وینی اور کے قبر ستان میں مرجع خلائق ہے اور دو بھی وال نہیں کے مزار سے محتی ہیر کی کا در خت تھا۔ کوئی آدی آس بر نہیں چڑھ سکتا تھا کیونکہ جو بھی اِس ہیری برچڑھ کر ہیر کھا تا بیار ہو جاتا تھا۔ آج بھی آپ کے مزار برچا غروش کے جاتے ہیں۔

# باباجي مولانا غلام محمرتكا تعارف

بابا جی مولانا غلام محر بن محد اعظم اپنے بھائیوں میں دوسر نے نہر رہا تھے۔ آپ کوآپ کے مانا فقیر نور حسین نے حضرت خواجہ اللہ بخش او نسوی ہے چشتہ سلسلے میں بیعت کروایایا درہے کہ اس سے پہلے یہ خاندان قادری میں بیعت رکھتے تھے کیونکہ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی اُن نے اُن کے جداعلی حضرت عون قطب شاہ کوقادری سلسلے کی تبلیغ وارشاد کے لیے ہند بھیجا تھا۔ آپ کی والدہ نہایت متی اور بربیز گارخاتون تھیں انہیں اپنے بیر ومرشد سے والہانہ عقیدت تھی ۔ وہ جب بھی کھانا پکانے کے لئے آٹے کو ہاتھ لگا تیں تو ایک مٹی بھر کرا لگ رکھ دیتیں ۔ ای طرح دوسری کھانے والی چیزوں کو بھی الگ کرلیتیں اور پھر بیر پٹھان کے عرس بر بید دیتیں ۔ ای طرح دوسری کھانے والی چیزوں کو بھی الگ کرلیتیں اور پھر بیر پٹھان کے عرس بر بید سب چیزیں لے کرجاتیں ۔ اُس نیک سیرت خاتون نے اپنے والدگی وفات کے بعدا بنی اولادگ سب چیزیں لے کرجاتیں ۔ اُس نیک سیرت خاتون نے اپنے والدگی وفات کے بعدا بنی اولادگی شربیت نہایت سادگی اورتقوئی سے کی۔ اُن کا وصال رات کے وقت ہوا جب وہ کمرے میں اسکیلے تر بہت نہایت سادگی اورتقوئی سے کی۔ اُن کا وصال رات کے وقت ہوا جب وہ کمرے میں اسکیلے تر بہت نہایت سادگی اورتقوئی سے کی۔ اُن کا وصال رات کے وقت ہوا جب وہ کمرے میں اسکیلے تر بہت نہایت سادگی اورتقوئی سے کی۔ اُن کا وصال رات کے وقت ہوا جب وہ کمرے میں اسکیلے

253 📸

فيتحرّ فانِ كرم

تخییں ۔ کمرہ روش ہوگیا اور پڑوی سمجھے کہ مکان کوآ گ لگ گئ ہے۔ جب دروازے پر پہنچاقو اندر سے تلاوت قرآن کی آواز آرہی تھی ۔ کمرے میں داخل ہو کر دیکھا تو اُن کی زبان پر کلمہ شریف کا وردجاری تھااور اِس طرح اُن کی روح پروازکر گئی اتا للّٰہ واتا الیہ واجعون ۔

بابا غلام محر تہایت خوش طبع اور نیک سیرت انسان ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نواں گاؤں کے بوڑھے جوان آپ کے گر دجمع رہے ۔ بابا جی غلام محر آمام مجد کے فرائض بھی انجام دیتے اور کلام پاک کی تعلیم بھی دیتے گر کسی ہے کچھ معاوضہ وصول نہ کرتے ۔ اُن دنوں شکر اور گئی کوٹے پر بلتے تھے۔ وہ کوٹے آپ کوئل گیا اِس طرح اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے صلے میں آپ کو قکر معاش ہے غنی کر دیا تھا۔ آپ کی شادی نضیال میں ہوئی جس ہے ایک بیٹا یار محرج ہوا۔ آپ کا مزارگاؤں کے نوابی قبرستان میں آج بھی موجودہے۔ یہی وہ ہزرگ ہیں جن کی نسل سے قدوۃ الاولیا وحضرت خواجہ پیرمحمد کرم حسین حفی موجودہے۔ یہی وہ ہزرگ ہیں جن کی نسل سے قدوۃ الاولیا وحضرت خواجہ پیرمحمد کرم حسین حفی موجودہے۔ یہی وہ ہزرگ ہیں جن کی نسل سے قدوۃ الاولیا وحضرت خواجہ پیرمحمد کرم حسین حفی

## حضرت مولا نا يارمحمرصا حب قادريٌّ كا تعارف

آپ بابا جی مولانا غلام محر کے اکلوتے بیٹے تھے۔آپ کی ولادت و ۱۹۸۰ء کے لگ بھگ نواں نز دیتھے والی میں ہوئی۔آپ نے دین تعلیم اپنے والدصاحب سے حاصل کی اور اُن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اما مت کے مقدس فریضہ کوا ہمیت دی۔ساری زندگی لوگوں کو بے لوش قدم آن مجید کی تعلیم دیتے رہے ۔نواں گاؤں کے زیادہ تر لوگوں نے قرآن پاک آپ سے بی پڑھا۔آپ کوتلا وت قرآن پاک آپ سے بی پڑھا۔آپ کوتلا وت قرآن پاک سے والہا ندائس تھاا وردن کا زیادہ حصہ تلا وت کلام پاک میں بی ھا۔ آپ کوتلا وت کلام پاک منگا نوئ سے سے فرمایا کہ میں بیڑھا ہے کے با وجود میں میں میں بیڑھا۔ آپ کے سوسال سے ذیا دہ عمر یائی۔

کو حضرت دہڑوی ؓ سے اِس قدر عقیدت تھی کہ جب بھی اُن کا ذکر خیر ہونا اپنا سر جھکا لیتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوجاتے۔ جب آپ ؓ کواپنے مرشد حضرت دہڑویؓ کے وصال کی خبر ملی تو آپ نے ایک لمبی آ وبھری اور فر ملا ''اج دنیاتوں جانؤ مگیا اے''

آپ نے زندگی کا زیادہ حصہ نواں میں گزارا۔ ۱۹۲۸ء میں حضور قبلہ عالم منگانوی سے ایماء پر جھنگ چلے آئے، یہاں بھی آپ کا زیادہ وقت عبادت اور ریاضت میں گزرنا تھاا وروصال تک ای پڑئل رہا۔وصال سے ایک روز قبل عسل فر مایا اورای روز ہلکا سابخار ہو گیا۔دوسرے روز نماز مغرب کے بعد گھر میں موجود تمام لوگوں کو بلایا اوراپنی روا گی کی فہر دی۔پھر بابا خادم حسین مجراتی کوسورۃ لیلین پڑھنے کا تھم فر مایا اور فود بھی پڑھنے گے بعد ازاں کلہ طیبہ کا ذکر کرنے کے لئے فر مایا پھرا پنا منہ قبلہ رخ فر مایا اور پڑھنے گئے۔ کلے کا ذکر جاری تھا کہ ایپ کے ہونے بند ہوگئے جب باتھ لگایا گیاتو آپ وصال فرما چکے تھے۔

#### (انا لله وانا اليهراحعون)

ولي حرفي في المرم

آپ کا وصال کے ذیقعد ۲۹۳٪ ہے ہمطابق ۳ دئمبر ۲۹۳٪ و بیر رات ۸ بیج ہوا۔دوسرے دن بعد از نمازظہر آپ کوشس دیا گیا۔آپ کا نماز جنازہ صاحبزا دہ محمد امداد حسین صاحب نے پڑھایا۔آپ کے چار بیٹے علی گل،خواجہ حافظ گل محمد مبابا فضل الہی،علی محمد اورا یک بیٹی تھی علی محمد اور بیٹی بچین میں وصال کر گئے۔

# حضرت خواجہ حافظ گل محتقطی قادری کا تعارف ولادت ہے قبل بیثارت:۔

حضرت خواجہ حافظ گل محمد تطبی قادریؓ کی ولادت سے قبل ہی چند بٹارتوں کی وجہ سے آب ہے والدین اور قبیلے والوں کومعلوم ہو چکا تھا کہ جارے گھر میں نورانی چراغ روشن ہونے والا ہے۔ مصنف کتاب حافظ الکرم حضرت علامہ پیرمحمد طاہر حسین قادری مدخلا العالی فرماتے ہیں کہ

ے کہا کہ بیار کا بہت برافقیر ہوگا کیونکہ اس کی بیٹا فی پفقر کی لکیرہے۔

بعدازاں جب آپ کودہڑشریف سے خرقہ خلافت عطا ہواا ورآپ نواں میں واپس آئے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں نے بھی خوشی منائی اوراپنے مندر میں مشائی تقسیم کی۔ مسلمانوں نے وجہ دریافت کی تو ہندوؤں نے بتایا کہ ہمارے سادھو کی پیشن کوئی پوری ہوگئے ہے۔ تعلیم وتر بیت :۔

آپ نے ابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے گاؤں کی مجد سے کیا۔آپ کے والدین آپ کوما فظ بنانا چاہیے تھے۔آپ کومیاں قمر الدین کے پاس لے گئے۔وہ اُن دنوں بہت کم لوگوں کو حفظ کروائے تھے لیکن آپ کے والدین کا شوق دیکھ کرفر ملا کہ آپ کالڑکا شیم سی کی وفت اٹھ کر پڑھے تب حفظ کر سکے گا۔ آپ کے والدین نے کہا آپ پڑھانے کی کوشش کریں ہم شیم اُٹھانے کی کوشش کریں ہم شیم اُٹھانے کی کوشش کریں ہم شیم اُٹھانے کی کوشش کریں ہے ۔آپ کا مافظ بہت اچھا تھا۔آپ آپ مرتبہ قر آن پاکھول کر پڑھتے پھر کی کوشش کریں ہے والدین سے کھر اُن حفظ کر لیا۔حفظ کے بعد آپ کو ڈھوک اپنی منزل سنا ویتے۔آپ نے صرف وی سال میں قر آن حفظ کر لیا۔حفظ کے بعد آپ کو ڈھوک غزن میں میاں احمد کے مدرسے میں واغل کرا دیا گیا۔آپ نے یہاں عربی،اردواورفاری کی ابتدائی کتب،کریم،نام حق،ز لیخاریو تھی مزید مرف ونوک تعلیم بھی ماصل کی۔

گاؤں میں پہلامصلی سنانا:۔

حفظ کے بعد جب آپ نے گاؤں کی معجد میں پہلامصلی سنایا تو گاؤں میں دھوم کچ گئے۔ گئی ما مور حفاظ بطور سامع بلائے گئے لیکن کوئی ایک غلطی بھی نہ ڈکال سکا۔ علاقہ کے مسلمان اور ہند وسب آپ کا احز ام کرتے بلکہ گئی ہند و بھی قر آن پاک سننے کی فرمائش کرتے۔ شبینہ کی محفلوں میں بھی آپ کواولیت دی جاتی جب آپ تلاوت شروع کرتے سامعین پر رفت طاری ہو جاتی۔ تھے والی میں حفاظ کا سالانہ مقابلہ ملک غلام محمد صاحب کی زیر گرانی ہوتا تھا جس میں مولانا سرسری اور مولانا گل شیر کو بلایا جاتا یہ علاقہ کے معروف خطیب تے۔ مولانا سرسری محفل میں موجود میں نے قبلہ عالم حضرت بیر محمد کرم حسین قادری اس کی زبان مبارک سے سنا کہ '' نواں سے مشرق کی جانب ایک برساتی چشمہ ہے جے کہ گئی گئیج ہیں۔ اُس زمانے میں عورتیں وہاں کیڑے دھوتی تھیں۔ ایک دن میری دا دی اماں وہاں کیڑے دھورتی تھی کہ وہاں سے ایک مرو قائدر کا گزر ہوا جو کھوڑ ہے پر سوار چنگل کی طرف سے آرہ ہے تھے۔ دا دی صاحبہ اُن کا چیرہ و دیکے کہ پیچان آئیں کہ بیرولی اللہ ہیں اور آ کے بیڑھ کر اُن کے کھوڑ ہے کی لگام پکڑ کی اور عرض کیا کہ میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے اس کے بعد کوئی اولا وزبیں ہوئی آپ دعا کریں اللہ مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرمائے ۔ اُس بن رگ کے ہاتھ ہیں بکر سے کا ذرج کیا ہوا ایک سرتھا وہ دا دی اماں کو دے کرفر مایا اسے پکا کر کھا لیس اللہ تعالی آپ کے بطن سے آیک ولی اللہ بیدا فرمائے گا۔ وہ بچین میں شخت اسے پکا کر کھا لیس اللہ تعالی آپ کے بطن سے آیک ولی اللہ بیدا فرمائے گا۔ وہ بچین میں سخت طبیعت کا ہوگا۔ جو بھی کرتا رہے بچھے نہ کہنا۔ وہ ان شاءاللہ دنیا میں روشنی کرے گا۔ پھر اس بٹا رہ کی تضد این حضرت خواجہ عبد الرحمٰ می تو نسوی نے بھی کی جب وہ نواں میں تشریف لائے۔ انھوں نے فرمایا کہاس گھر سے ولا یہ کا نور وشن ہوگا۔

#### ولا دت باسعادت: ـ

آپ کی ولادت ایک اندازے کے مطابق ۱۹۱۴ء بمطابق ۱۳۳۴ ہے میں نواں علاقہ چکڑالہ شاج میں نوال علاقہ چکڑالہ شاج میں نوال علاقہ چکڑالہ شاج میں نوالی میں ہوئی اور گذشتہ بٹارتوں کی بناپر آپ کے والدیں اور قبیلے والے بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھرا یک نورانی چراغ روثن فرما دیا ہے۔
ہندو سیا دھوکی پیشیین گوئی:۔

ایک دفعہ ہند وؤں کا ایک سادھومیاں بنوں نواں گاؤں میں آیا اور مندر میں قیام

کیا۔ایک دن وہ ہند وؤں کی ایک مجلس لگا کر بیٹھا تھا۔آپ کا بچپن کا زماند تھا اورا پنے ساتھیوں

کے ساتھ کھیل رہے تھے۔سادھوآپ کو کا فی دیر دیکھتار ہا پھر بلا کر کہا میر سے چیلے بن جاؤ میں تمہیں
فقیر بنا دوں گا۔لیکن آپ نے اس کو دوٹوک جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں میں ہند وسادھو سے
کیسے فقیر کی لے سکتا ہوں اورائس کی طرف پشت کر کے چل دیے۔سادھونے پاس بیٹھے آدمیوں

حفاظ کواپنے قریب بھاتے اور ہر ہرآئیت پران سے سوال کرتے ایک مرتبہ انہوں نے مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی جس کے الفاظ قرآن سے ملتے جلتے بھے اور حفاظ سے بوچھا کہ یہ کس سپارے کی آئیت ہے ۔ کوئی بھی نہ بتا سکا۔ پھرآپ سے بوچھاتو آپ نے بتایا کہ یقرآن کی آئیت نہیں ہے ۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ اُب تو پھنس گئے ۔ آپ نے آگھ بند کر کے اپنے سینے پر تھوڑی دیر سر جھکا کر پھرا تھایا اور فرمایا میں نے الف لام میم سے والناس تک قرآن پاک کودیکھا ہے بیقرآن کی آئیت نہیں ہے ۔ مولانا صاحب مجبر سے نیچاتر سے اور آپ کا ماتھا چوم لیا پھر بتایا کہ بیم سے سے مولانا کی حدیث تھی۔ کہ بیمسلم شریف کی حدیث تھی۔

#### شادی خانه آبادی: ـ

آپ کی شادی میاں طالع وند بن میاں محداسحات اعوان کی بیٹی ہے ہوئی جو بہت نیک سیرت خاتون تھیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اُس مائی صاحبہ کے بطن اطہر سے حضرت بیر محمد کرم حسین تا دری المعروف قبلہ عالم منگانوی " ش جیسی نا بغہروزگار جستی نے جنم لیا جنہوں نے اپنی ولایت کے نورے ایک جہان کومنور کر دیا۔

#### فقراء کی عنایات: ـ

جولائی ایم و ایک دو پہر کونواں گاؤں کے لوگ ایک بڑے پیڑ کے پنچ آرام کرر ہے تھے کہ اچا تک جنوب کی طرف سے ایک ہیبت وجلال کا پیکرمجذ وب فقیر نمودار ہوا اور در خت کے پنچ سر جھکا کرایک طرف بیٹھ گیا ۔ اِس فقیر کانا م بابا محمد رمضان تھا جو نیلی بار کے رہنے والے تھے اور حضرت سید قطب علی شاہ بخاری بیرمحلویؓ کے مرید تھے۔ اُن کومرشد کی طرف ہے بتایا گیا تھا

کہ پہاڑوں میں ایک شہبازیر نکال رہاہے اُس کو پکڑنا ہے۔ درخت کے نیچے بیٹے ہزرگ اور بچے آپ کے گرفقیر صاحب خاموشی سے اور بچے آپ کے گرفقیر صاحب خاموش سے بیٹے رہے اور کی اور کی اور کی ای اثناء میں خواجہ حافظ صاحب کی والدہ کا وہاں سے بیٹے رہے اور کسی کی طرف توجہ نہ دی۔ ای اثناء میں خواجہ حافظ صاحب کی والدہ کا وہاں سے

گذر ہوا فقیر کو دیکھا تو دل نے گوائی دی کہ ولی اللہ ہیں اور فوراً سوال کیا کہ میرا ایک بیٹا (فضل الیی) فرنگی فوج میں ملازم ہے اورائس کی کوئی فرنہیں آئی دعافر ما کیں فقیر صاحب نے توجہ فر مائی اور یوں گویاں ہوئے ''مائی تیرےاُس بیٹے کوتو فیر ہے جو گھر میں ہے اُس کی فیر منا'' مائی صاحبہ گھر آئیں اور سارا واقعہ اپنے خاوندا ور بیٹوں کو بتایا وہ فقیر صاحب کی ملا قات کے لیے چل پڑے نے فقیر صاحب نے جو نہی انہیں دیکھا تو نظریں جمالیں ۔ آپ کے والد صاحب نے فقیر صاحب نے آپ کے والد صاحب نے رایا با آئی ہے آتا ہے ۔ انہوں نے عرض کی جی ہاں ، تو فقیر نے فر مایا بنا ؤ ۔ والد صاحب نے ہا کیسے میں پارہ ، رکوع فیر سال کی ہے آت ہے بڑھی ترجہ ' اے ایمان والواللہ تعالی کا ذکر کیش شال دیا ہے گئی ہیں اورا ولاد کی گئی ہے اٹھی ہے گئی 
آخر میں حضرت خواجہ حافظ صاحب سے پوچھا کچھ آتا ہے آپ نے عرض کی میں قر آن پاک کا حافظ ہوں فظ ہوں فظ صاحب نے فر مایا سنا وَ آپ نے اٹھا کیسویں پارہ، رکوع نمبر ۱۲ کی میہ آتا ہے گئے گئے اٹھا کیسویں پارہ، رکوع نمبر ۱۲ کی میہ آئیت پڑھی ترجمہ 'ا سے ایمان والوجب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لئے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ و' تو فقیر صاحب نے فر مایا ''جا و کھے ذکر بنا دیا'' پھرفر مایا حافظ تیر سے مقدر میں کیا ہے اور تو کہاں ہے یعنی را وسلوک اختیا رکرو۔

#### بيعث: ـ

 احوال ومقامات

قطب الارشاد، فرد الافراد، صاحب المقامات الجليه، مظهر1' الكمالات اطيبه، سيدي و سندي ، مرآة جمال الحقيقة المحمدية يَنْكُم مشكوة مصباح الاحديه،

النور الازهر والسر الاقدس الاطهر،صاحب

المجدوالمفاخرء

كامل الباطن والظاهر ، فاني فالله ، باقي بالله، آیت می آیات الله

حضرت خواجه پير محمد كرم حسين حنفي

القادر*ي* m

دكتر محمدحسين تسبيحي رها ₹

نسبنامهٔ شریف:

پیشوای اولیاء حضرت خواجه پیر محمد کرم حسین حنفى القادرى بسيار مشهور است، او به "قبلهٔ عالم منگانوى" شهرت دارد زیرا که بنیان گزار و مؤسس خانقاه منگانی شریف در شهرستان جهنگ در استان پنجاب پاکستان است ، او فرزند

☆دائرة المعارف بزرگ اسلامي ،طهران (ايران)

عطا کیا بعدا زاں فروری ۱۹۴۷ء میں آپ کی دستار بندی فر مائی اورلوگوں میں رشدوہدایت کی ا جازت مرحمت ہوئی ۔ آپ نے جولائی ۱۹۴۷ء میں اپنے مرشد کے تھم پر جھنگ ہجرت فر مائی ا وراینی بقیه زندگی دین محمد ی کی نشر واشاعت اورلوگوں میں رشد وہدایت کی ذمه داری نهایت احسن طريقے سے نبھائی ۔

وصال: ـ

کم بوہ روز جمعرات ۱۸ رہے الثانی ساسے اللہ مطابق ۱۵ رئمبر ۱۹۵۴ وصبح تین بجے آسان ولايت كايدروش ستارهاس جهان فانى ئغروب بهوا (انسا لمله وانا اليه راجعون) \_ پير عارون کے بعد ۲۱ رہے الثانی سے معالق ۱۸ رئیم ۱۹۵۹ء مروز اتوار بوقت عصر آپ کی

یمی وہ مردِ کامل ہیں جن کواللہ تعالی نے قبلہ عالم حضرت سائیں پیرمحمہ کرم حسین قادری m جیسا عارف باللہ اور یگانہ روزگار فرزند ارجمند عطا فرمایا جنہوں نے اپنے اسلاف کا نام روشن کیااور ہزار ہالوگ اُن کے پھمہ ُ فیض سے سیراب ہوئے ۔آج منگانی شریف کی خانقاہ ملک بھر میں ایک روحانی علمی ،ا دبی تبلیغی اوراصلاحی آستانہ ہونے کی وجہ سے مرجعُ خلائق ہے۔

تىراقىضىلىخىدابىاشىدتىراخىر الورى گويند تويىدرىياى بىخشىش ھا،تراصل علاگريند

عیـان اسـتراز بـر مـردم ،تـرهستینور یکتایی کـه تقـلیـدمـحـمـد ﷺ را ، علی شیر خدا گویند

عبيدالـلُــهُ و آنزييــا حَســهُ آمــدر اين دنيـا بحــدالـلُــه مثــالحــمـزهُ پُـور مرتضٰیُ گويند

سلامبـر حـضــرتمنگــانویٌ و جدّ او اقدس بـود او بــو مـحـــدٌصــاحـــب فـقـر و فنـا گويند

پیامبرﷺ برابرجعفر ؓمحمدکردعنایت ها تریی مانند آن جعفر ؓ تراحق آشناگریند

كرم بـوداز عـلـىًّ و آل عـلـىً ،باز هم علىً آمد در آغـوش عـلـىً ،بــاز قاسمٌ صدق و صفا گريند خواجهٔ خواجگان حضرت خواجه حافظ گل محمد قطبی قادری می باشد

#### ترتیب نسب نامهٔ شریف ایشان اینگونه است:

حضرت خواجه پيرمحمد كرمحسين حنفي قادري فرزند حضرت خواجة خواجكان خواجه حافظ كل محمد قطبي قادرى قرزند خواجه يار محمد قرزند مولانا غلام محمد قرزند محمداعظم فرزندخان محمد فرزند غلام محمد فرزنداحمد فرزندشهباز فرزندمحمد صئيق فرزندحسن فرزندعمر فرزند قيروز قرزند غازى قرزند برخوردار قرزند قيصر خان قرزند بهادر على معروف به بهادر ذهير قرزند جهان خان معروف به جهانيان قرزند خنجر على قرزندمهر على قرزندمانك على معروف به مالك قرزندر حمان على قرزند بديع الذين قرزند محمد عالم الـكيـن معروف به سكن شاه فرزند محمد شاه كنذان فرزند قطب الهندنائب خليفة غوت اعظم hحضرت عون يعلى مشهور به قطب شاه فرزنداب ويعلى قاسم فرزند حمزه ثاني فرزند طيّار قرزند قاسم فرزند على فرزند جعفر فرزند ابو جعفر محمد فرزند ابو محمد القاسم فرزند حمزة الاكبر فرزند حسن فرزند عبيد الله مدنى قرزند ابوالفضل حضرت غازى عباس علمدار كربلا قرزند اسدالله الغالب امير المؤمنين حضرت سيننا و امامنا على عليه الشلام وكزم الله وجهه الكريم

منظومة نسب نامة شريف (فارسى ترجمة أردو):

خَوشًا صَلَيْقُ و آنشُهِبارٌ كَه از مهر جِنَابِ احمدٌ غلام خَواجِــةُ بطحــا يَيْكُ عبيب نوسرا گريند

گهیخسان مسحمدگهم گهی اعظمؓ بُوَد مسانند چنان که بازهم آن یک غلام مسطفٰی ﷺ گریند

سراپازهدو تقویٰنامهمان یار محمدشد حدیث ''فقرُ فخری'' گشته او با مذعا گریند

همان دم لازم آمدروشنی اصل تصرّف شد که حافظ گل محمّد قادریؓ چرن پیشرا گریند

به هر جامصطفٰی ﷺ و مرتضٰی قیّاض می باشدد گلستــــانِ و لایــــت رایــقیــنــــاً مـــاه لـقـــاء گریـنـد

نگهدار کرم،عکس کرم،دسټ کرمباشد جناب پیر کرمحسین،چو مَخر اولیاء گویند

بُـوَد "طـاهـرؔ "در ايـن اشعار كريم و كراماتِ چو جهـان مـظهـر و احَتـر چـو طـاهـرِ بـاصما گويند سپس آن حضرتطیّار که باشدثانی حمزهٔ در این دنیـا ابریعـلـیّ هم او رامقتـدا گریند

**€** 263 **% €** 

سپاس ذات الله ، قطب هند ، آن حضرت عرق است هـم او را فـخــر و نـــاز مــرتــظٰــــیُ غــرت الورٰیُ گویند

محمدشاه صنقیؓو هم او صنقی دین عالم بنیع النینؓ غلام تاجدار هَلُ أَتٰی گریند

طغیںشاہرحمانؓ از تصنی مسالکُ نیکر کہ آن سان مہر علیؓ مانندیک مردِ خداگریند

چِنان در پاکی او باشد، چِنان خَانُّ پِور خَنجرٌّ نیز بهادر ڈمیـرٌ عـکس مرتضٰیٌ مُشکل کُشا گریند

بەلىطفومھىربىرخوردار جناب حضرت قىمىر ھىمان غازى بەپوشىدن ھمان قىطبى قباگويند

سلامبر حضرت قیروز ؓ کے باشدپدرش عمرؓ کے اولاد تو نیز مثل حسیؓ یک پارسا گریند

#### نويدٍ کرم:

در هـزار ونـه صـدو سي و نـه وچهل (۳۰-۱۹۳۹م) جنگ بزرگ جهانی برقرار بود . شبه قاره تحت حکومت انگلیس بود. کشور در گرسنگی و بیچارگی و بنبختی روزگار می گذرایند. در سرتاسر کشور ترس و پریشانی و اندوه و غم پراکنده بود . همهٔ و سایل زندگی و کار و کوشش در دست انگلیس بود، در همان حال تقسیم هندنیززیر نظر آنها بود ـ ناامیدی و درد مندی و بیچارگی وغم وغصه برهمه مسايل اضاقه شده بود. شهرستان ميانوالي در شبه قارهٔ هندیک شهرستان عقب افتاده و پس مانده به نظر مى آمد در ايس شهرستان ، عقب مانده ترين و پسمانده ترين دهکده به نام "نوان" بود، ثروتمندان هندو بیشتر در این ناحیه بودندتا آنجایی که تجارت و ثروت رادر اختیار خود در آورده بودند پیشه و کار مسلمانان از گذشته تاحال کشاوزری و برزگری بود ولیکن زمین های آنها در پیش هندوان رهن بود مسلمان کاشتکار و کشاورذ در تمام سال زحمت می کشید و چیزی که به دست آورد، طریقی به وجود می آورند که همهٔ دست آورده هاراز مسلمانان مي گرفتنددر حالي كه فرزندان آنها نگاه مى كردند. آموزش و تعليم و تربيت مسلمانان نيز بسيار نا درست و ناروا بود در آن ناحیه ، فقط چند تن از مسلمانان با سواد و درس خوانده بودند اين هم اندكي فقط خواندن و نوشتن مي دانستندتا فرسنگ های دور و نزدیک ، نه هیچ گونه مدرسه و نه

هیچ دبستان یاد بهرستانی قابل ذکر و جودنداشت فقط در چند خانه، قرآن کریم را قرائت می کردند و برای ثواب می خواند به در دهکدهٔ نوان، امام جماعت مسجد نیز قرآن کریم را ازروی آن می خواند حکومت و تسلط انگلیس، بر تری و چیرگی هندوان، سر نوشت و مقدر بیچارگی کامل مسلمانان بود. امّا خدای بزرگ و بر تر را این نیجه است کرد: "فَانَ مَعَ العُسریُسراً » ان مع العُسریُسراً » (البتّه در کنار هر دشواری آسانی است. بی تردید ، برای هر دشواری آسانی است) در این تاریکی های بسیار در دناک و اندوه ناک ، و ناامیدی ها و بدبختی ها و در این ابر مای تیر و تار ، خدای بزرگ یک خورشید رخشان را و یک مای تیر و تار ، خدای بزرگ یک خورشید رخشان را و یک فی شدو آفتاب تابان را طلوع کرد، به طوری که نه فقط در خانه خوشی و خوش حالی آورد ، بلک هسر تا سر دنیا را و شبه قازه هند و پاکستان را به نور روی خود منور گردانید.

خزان گربردل آیددر سرانجامش بهار آمد بهارستان گل آید، خرامان شادوار آید زادروز خوشبختی و نام گرامی:

خدای بزرگ و تو اتا و برتر و دانا، از بندگان عزیز و آفریدگان خود، کار راهری و راهنمایی نشان می دهدهمهٔ خوشبختی ها و خوشحالی ها رادر شبانه روز به نام او برقر ار می دارد. مادر گرامی آن ذات بزرگوارسه روز از ماه رمضان مانده بود روشنی با مداد عید فطر درخشیدن گرفت . از طرف دیگر آواز انان صبحگاهی بلند شدو از

#### باران رحمت مای الهی در خانه:

در هنگامزادروز حضرت سرور ارجمند گرامی پیر طريقت ساهي ونامي جا اطمينان و آسايش فراوان، زندگي خوش و خرم و رفاه و آسایت آغاز گردید روزی حلال و شادمانی های حقیقی سر نوشت این خاندان شد در این وقت لباس و شکر بر اساس کونه می رسید پدر بزرگ ارجمند او در ايس روز گار كوشه به دست آورد كار و كوشش و مخارج زندگى درخشان گردیدو خوشبختی به خانه شان وارد شده در این حال عمرشريفاوبهيكسالهمرسيده بودكه باران رحمت حق، بزرگترین سعادت و خوشبختی و شادمانی را به این خانه ارزانی داشت. بدیس معنی که در ماه ژوئیه ۱۹۴۱ مروزی ناگهان درسر زمین نوان روشنی آمد، و یک پیر بزرگ از ابدال زمانه ، سفیر قطبیه حضرت فقیر محمدر مضان m وارد گردید و بر سر ارجمندپدر بزرگوار او تاج ولايت نهاد سپس چندمنت بعد، در ماه دسامبر ۱۹۲۲م، سردار اصفیاء و بزرگ اولیاء حضرت سردار على شاه m، برتن و جان او، باخرقهٔ خلاقت سرفراز فرمود.

#### کودکیو آثار پدر و مادر او:

آنگاه که سرور ارجمند بزرگواژ ، سخن گفتن و حرف زدن را آغاز کرد ، پرتو های درخشان خورشید نورانی او ، این خانهٔ مقدس را روشنی و درخشندگی بخشید ، بدین جهت بر زبان مبارک ایشان الفاظ و سخنان نیکو جاری گردید و آن "لا الّه الّا ایی طرف دَات بزرگوار و گرامی، به ننیای ما، باسعانت و خوشبختی کامنهاد.

> مردحق، عبد خداو مصطفی ﷺ آمدیقین انقلابِ قیض بخش و راهنسای علم و دین کشت ویسران جهان را زا دروزش سبز کرد رحمت و ابسر کرم بارید، برمهر زمین

بنابر این تاریخ و لادت و زاد روز آن بزرگوار دوم نوامبر ۱۹۴۰ مدر روز شنبه برابریکم شوّال المکرّم سال ۱۳۵۹ (ه ق) در هنگام اذان صبحگاهی بود ـ زاد روز فرزندان در روز عیدبرای مسلمانان بسیار خوشبختی و خوشحالی به وجود می آورد. مردم بر ای تبریک گفتن پیش پدر بزرگوار و مادر گرامی شان

مردم برای تبریک گفتن پیش پدر بزر گوار و مادر گرامی شان می آمدند در خانه شادمانی و شادابی آغاز گردید بر ای خویش و قوم عزیزان دو عیدبود . چون که کسی نمی دانست که این فرزند فقط خوشبختی های دو عید نیاورده است بلکه در دامن یی برکت او هزاران شادمانی و خرسندی و شادابی و مهربانی همراه آورده است.

در چمن گل ها شگفتندو تعجّب نیست در آن این کلی را شگفت ه شد امّا بیابان را گلستان کرده است در نام گزاری مبارک او در آغاز "کرم الّهی" نامیده شد ، امّا چندسال بعد ، سیّدسردار علی شاه بخاری سپیرو مرشد بزرگ آن نام را ترمیم گردانید به نام "کرم حسین" تجویز قرموده .

الله "گفتن بود مادر گرامی و ارجمند او می گفت: در فرزند من نام خدای بزرگ راو کلمهٔ طیبه را با وردگفتن ، زبان کشود و گفت و گو آغاز کرد به طوری که پدر بزرگوارش آن راشنید و آن قدر شادمان گردید که اینگونه فرمود " در خانهٔ ما ، الله الله گفتن ها ، همانندیک روح آمده و نزول یک روح می باشد".

> نيوشيداولباس گفت و گو، كامل كلام او وليكن قل هو الله از خدا گفتن به نام او

حضرت خواجه حافظ گل محمد قادری سپدر گرامی سرور ارجمند و بزرگوار او ، بیشتر اوقات می قرمود "این پسر من ، مادری ولی الله است "من از مادر گرامی او شنیدم که:" او مادری ولی الله بوده است " در کودکی آن چه او از بیان و کلام و دهان او شنیده می شده مین بود: "الله الله" بدین جهت ایشان ، او را بسیار گرامی و ارجمند می داشت. عمّهٔ عزیز و گرامی من می گفت: مادر گرامی ما از کودکی ، هیچ وقت نام گرامی سرور ارجمند ما را بر زمان نمی آورد ، بلکه می گفت: گرامی سرور ارجمند ما را بر زمان نمی آورد ، بلکه می گفت:

#### آموزشو پرورش:

سرور ارجمندو گرامی، صرف و نحوزبان عربی را در آغاز و قرأت قرآن کریم از پدر ارجمندخود فرا گرفت. کلاس اوّل تا چهارم در روستای بلوآنه شریف درد بستان به پایان آورد. سپس کلاس های پنجم تا هشتم را در دبیرستان روستای ۱۷۵

کامل گردانید. در این زمان در گذشت ناگهانی پدر بزر گوارش،
آموزش و پرورش او تایک مئتی به تعویق اقتاد تا وقتی که
بعض مسائل در خانه با فراغت و درستی روی آورد آن بزر گوار
از شهر لاهور، یک دانشمند اندیشمند دین و ایمان حضرت
مولانا حافظ محمد ریاض را به روستای شریف بلوآنه دعوت
کردند، و از او درجهٔ مولوی فاضل، کارشناسی را به تکمیل
رسانید، این استاد محترم و دانشمند، دانش های واجب و لازم
را، از جمله عربی، فارسی، فقه اسلامی، از روی کتاب های
معروف و مشهور تدریس کرد. امّا برای آموزش بیشتر او خود
فرمود که فی الحال دیگر تدریس و تعلیم احتیاج ندارد، تا
همین جا کافی و وافی است.

#### بيعت رجانشيني:

ور فان کرم

سرور ارجمند گرامی، بر ای بیعت خود ، بر اساس اشاره
پدر بزرگوارش جامهٔ عمل پوشانید، و با حضرت سیّدسردار
علی شاه ، سردار الاصفیاء سبیعت کرد وی تصوّف و سلوک
و آموزش و پرورش او را بر عهده گرفت و هر کدام از این دانش ها
رایکی بعد از دیگری در بافت کرد سپس پدر بزرگوارش ، از پیر و
مرشد خود راهنمای حاصل کرد. نخست علم سلوک را پدر
بزرگوار در نزد پیر و مرشد به تکمیل رسانید - سپس نه فقط
بزرگوار در و خلافت به او عطا فرمود بلکه همهٔ اهل خاندان در وجود
داشتی آنان ، او را جانشین مقررگردانید بعد از آن ، پدر بزرگوار

او هیچ کسرامرید نفرمود در حالی که بر ای بیعت و همراهی حاضر می شدند. اگر کسی در هنگام حاضر بودن او برای بیعت می آمد، به فرزند بزرگ تر و جانشین صادق خود، حضرت سرور ارجمند گرامی، او را وادارمی کرد که بیعت کند بعد چهلمین ختم در گنشت (وصال) حضرت خواجه حافظ گل محمد قادری سپیر و مرشد او حضرت سیدسردار علی شاه محمد قادری آور دند و نه فقط خرقهٔ جانشینی به او عطا کردند، بلکه همهٔ جانشینان و باران و متوسلان دربار و خانقاه بلوآنهٔ شریف را نیز در خدمت، به حضرت سرور ارجمند گرامی وادار به تجدید بیعت کردند.

در راه وقسا هسمسراه آن جسذبسهٔ کسامیل شد که گساه در ایس منسزل خود تیسره شود راهش

#### توجُهاتپيرومرشد:

پیرومرشد او براین مرید صادق و حقیقی خود افتخار می کرد ـ اینک به طور مشتی از خروارو برای نمونه ، چندواقعه رابیان می کنیم که از آنها پیرو مرشد به طور والهانه و عاشقانه به آن وابستگی پیدامی کند.

"حضرت سرور ارجمند گرامی البتّه کودک بودندکه حضرت سید سردار علی شاه m برچهره و پیشانی مبارک وسعادتمند ایشان ، آثار و لایت و عرفان و معرفت را مشاهده کردند.ایس مطلب راحضرت خواجه گل محمد قادری m

قبول فرمود و اینگونه بیان کرد که:" آقای حافظ! این فرزند دلبندمن است".

حضرت سرور ارجمند گرامی می قرمود: " راهبر و راهنمای من حضرت سید سردار علی شاه m، به من بسیار مهربانی و محبّت و یاری می قرمودند، آنگاه که حاضر می شدند ،مرابرمی داشت، و در آغوش خود می نشانید و ناز و نوازش مى قىرمود. من در كودكى يك بار عرض كردم. "اى سرور من، در تنصور من شیخ نمی آید" او فرمود:" آیاو ضو گرفته ای؟" در ایس وقت من وضو داشتم ولیکن در قراموشکاری من از دهانم بر آمد كه البتّه وضو هست. او قرمود: "به جانب من نگاه كن" وقتى به جانب او نگاه كردم ، بنا بر آن چنان در من نگريست كه من بی هوش شدم اندکی بعد که من به هوش آمدم ، دیدم که در آغوش آن سرور ارجمندمی باشم. ایشان به طور مکرر ، مرا ناز و نوازشمي فرمودندو گفتند: "توكه وضو نداشتي !" من عرض كردم كه:" آقاى من به يا دم نمانده بود". حضرت سرور ارجمند گرامی می فرمودند که: بعد از آن، تصور شیخ داشتن در وجود من نمانده بود. زیرا در اینجا دیدگان می بستم و در آنجا جمال یار در مقابلم نمودار مي گرديد:

خسرد راجسز خبسر چیسزی نبساشد عسلاج راجسز نظسر چیسزی نبساشد آقای میان نور محمد ذهوث ، جانشین حضرت اقدس من است. من وپدر او ، از جانب خود ، به او اجازت و جانشین داده ایم زیرا که در این وقت ، در طریقت خاندان ما سخاده نشین خانقاه مرکزی می باشد . شما هم او را ناز و نوازش کنید ایشان کلاه خودش را برداشته و بر سر انور حضرت سرور ارجمند m نهاد و از جانب خود نیز او را اجازت قرمود.

﴿ فَيُحْرِّفُونَانِ كُرْمُ

حضرت اقدس ده روی سفرمودند: "پیر کرم حسین! پدر توومن، امیدو آرزوهای بسیار بر تو داریم" به چندتن از درویشان فرمودند اگر به من نگاه می کنیدو به من توجه دارید، به پیر کرم حسین نگاه کنیدو توجه فرمایید این سخن راهم شنیده ایم که: "پیر کرم حسین من در توجهان رامی نگرم."

یک مرتبه حضرت خضر التشریف آورده بودند، حضرت اقدس ده رقی س، او رابه جانب حضرت سرور ارجمند گرامی سمتوجه کردندو فرمودند: "ای ابوالعبّاس! اندکی به جانب این جوانِ محمدی نگاه کنید" و به خدمت ایشان با عنایت و محبت بسیار جلو آمدندو به حضرت اقدس ده رقی س، بر ای تکمیل طریقت و سلوک ایشان بسیار مبارک باد گفتند.

## جنگل باشی یا جنگل نشینی:

حضرت سرور ارجمند گرامی ، m،بعد از در گنشت پدر بزرگوار خود، بر ای یک گوشهٔ خلوت به جنگل روی آورد. بر ای خانواده خود اینگونه بیان فرمود که بر ای سفر و گردش تبلیغانی ده روی بیان می کنند: "یک بار حضرت سید سردار علی شاه

سرجایگاه نشسته بودند درویش های بسیار در خدمت او

حاضر بودند تحستین بار بلند گو در روستای ده رشریف آماده

کرده بودند ـ شب اوّل بود که حضرت سرور ارجمند گرامی با

صوت نیکو و آواز بر سوز پشت بلند گو قرار گرفت و یک دو

بیتی خواند که تحستین بیت این است:

جان جانان یار من دلدار من اندر کجایی گل به گلزار آمدی تو از دیار آشنایی جلوهٔ روی تو در اینسادرخشان آمده بلبل باغ وقایی، هر کجایی، ناز مایی

وقتی که ایس آواز مبارک به سمع حضرت اقدس ده روی سرسیدو شنوندگان هم شنیدند، بنا بر آن قریاد "واه واه کردن و شادباش گفتن برخاست و به درویشان حاضر به خدمت قرمود که: "شنوید، این کودک که این نظم را خواند، روزی خواهدر سید که او پیر و مرشدجهان گردد".

حضرت اقدس ده روی سیک بار به روستای بلو آنه شریف آمده بودند که گفته شدپیش حضرت سید جیون سلطان سخاده نشین میرک شریف می آیند. ایشان با حضرت سرور ارجمند گرامی سبه همراه درویشان دیگر بر ای ملاقات و دیدار حاضر شدند وقتی که بر می گشتند، گفتند حضرت سرور ارجمند گرامی سرور ای فرزند راجمند گرامی سرابه خدمت آوردم، بدین معنی که این فرزند

رسیده است ، من قهمیدم و پرسیدم : مادر گرامی پیر من اراست بگو تو چه کسی هستی ؟ او گفت : "رابعهٔ بصری می باشم، و غذا بر ای تو آوردن مأمور شده بودم ، سبحان الله والله اکبر ابر ای حضرت سرور ارجمند گرامی ، غذا آوردن ، خدای کریم و رحیم یک خاتون ولی الله رابر گزیده نکرده بود، بلکه بزر گ و بیشتر یک خاتون الله رابر گزیده نکرده بود، بلکه بزر گ و بیشتر و خواتین اولیاء الله را انتخاب قرموده بود که تا وقتی که در مجلس و عظ و خطابه نروند، تا آن وقت سلطان سلاسل اولیاء نایب و خلیفهٔ علی المرتضی که حضرت خواجه حسن بصری سخن رانی نخواهند قرمود.

## خدمت و اطاعت پیر و مرشد (فرمان برداری راهنما و راهبر)

حضرت سرور ارجمند گرامی سبارنج و زحمت و کوشش بسیار ، یک کتاب تحت عنوان "علم تصوّف " تألیف فرمود . پیر و مرشد او ، آن را ملاحظه و مطالعه کردند ، امّا او از چاپ و نشرو توزیح آن جلو گِری نمودند حضرت سرور ارجمند گرامی شورا آن کتاب را در چاه های بلو آنه شریف انداختند و آن را تباه کردند

یار من خوش آیدش از حال و از آثار من دین و دنیا می نخواهم او بود دلدار من حضرت سرور ارجمند گرامی mباپیرو مرشدر اهنما و راهبری خود همواره مانند "یک جان و دو قالب" وابستگی طريقت عرقاني و اسلامي مي روم و در نواحي بخش كماليه به یک جنگل وارد گردید گفته می شود که قصل زمستان و سرما بود. ایشان فرمودند: من در شب آتش کردم و به کار خود مشغول شدم نحستین بار بود که صدای ترسناک جانوران درندهٔ جنگلی مرامی ترسانیدندولیکن سر انجام این شد که درندگان جنگلی در شب،پیش من می آمنندو با من همراه و هم نشین می شدند، و من از آنها ترسى نداشتم هر روزيك زن پير در آنجا حاضر مى شدوبه من يك نان با اندكى شوربا و آبگوشت مى داد، زیراکه این چیز بنا بر این احتیاج گرستگی به من می رسید سن مى خوردم ـ يك شب باچشمان خود مشاهده كردم كه: راهبرو راهنمای من حضرت سیدسردار علی شاه و پدر بزرگوار من آمدندوبه من قرمودند: "آیامابر ای آموزش و پرورش و تعليم وتربيت تو ،كوتاهي كرده ايم و كم خدمت نموده ايم كه تو به جنگل آمده ای؟ ما به تو را بر مسند ارشاد و راهنمایی مردمان درویشان نشانده ایم ". برو به مردمان و درویشان آموزش و پرورشبده و روز دیگر با مدادان از آن جنگل روانه شدم و باز گشتم متوجه شدم که آن زن پیر مطابق عادت هر روز غذا آورده است. من از او سپاسگزاری کردم و گفتم که: "از فردادر اينجاتشريف نياوريد، زيراكه به من دستور داده شده كه بر گردم "زن پيرلبحتد زده و گفت : "پسر جان ، به من گفته بودند كه مى آيىند. انجام وظيفة من نيز براى خدمت به شما به پايان

سه سال به طول انجامیدتا حضرت سرور ارجمند گرامی m بعضى ياران و مصاحبان خود را اجازت و خلاقت دادن آغاز <u>مَرمودند.</u> مارا خواهش نمى باشدكه دوستى رابنا سازيم

محبترانگهبانيم گهي باتو، گهي باخود

#### چگونگی استغراق:

تَمْكُر سَاعَةِ خَيْرُ مِن عِبادة سَنَةٍ: يك ساعت انديشدن بهتر از عبادت یک ساله است. ولی وعارف درگاه حضرت ذات بارى تعالى در حالت بيدارى مى باشد ، مشاهدات اسرار آميز مى كند، تا آنجامي كه برزبان وبيان او خاموشي و سكوت مي باشد و دیدگان او هواره در حالت حیرانی و گم گشتگی به نظر می آید ، حضرت سرور ارجمند گرامی mهمتایک ماتی دریک حالت خاموشي شگفت آور ويک سرگرداني حيرت انگيز قرار گرفته بود. در چو بارهٔ بلوآنه شریف سکونت اختیار کرده بود و با هیچ کس گفتو گونمی کردو حتی باخانوادهٔ خود نیز هیچ گونه گفت و شنیدنداشت و سخن نمی گفت.

مرحوم ملک عبدالرحمٰن ثانی بر ای من اینگونه بیان قرمود که: من از شهر میانوالی به روستای بلو آنه شریف آمدم و در آنجا حاضر شدم و متوجّه شدم که :یک استغراق شگفت آور ویک کیفینت سکوت او را فرا گرفته است. گاهی با خود گفت و گومىي كرد. گاهىمى نشست و درحال نشستن ، خويشتن خود

داشتند آن سرور گرامی mدر خدمت پیر و مرشد خود. با وجود ده سال بر مسند ارشاد و راهنمایی نشسته بودند و لیکن در این مـ قت طـ و لاني ، بسيار اند ک مردمان را اجازه بيعت دادند، بلکه عزيزان و نزديكان و دوستان و خويشان را با اصرار تمام، به روستای دهر شریف می بردند و با پیر و مرشد خود (راهنما و راهبر خود ) بیعت می کردند تا آنجا که دوستان نزدیک او هم اصرار داشتندكه مزيداو گردندبه طوري كه او نا راحت شدو اينگونه قرمایش کرد که: "با مرید بر من بشوید با و ابستگی با من را رها كنيدا". ظاهراً مركز تبليغ او و محور ارشاد او ، ذات اقدس مرشد كريم او بـود ـ چـندنـ فـر شخصاً به من گفتند كه ما بر اى بيعت حاضر شده بودیم ، ولیکن حضرت سرور ارجمند گرامی mبه همراه مرشد كامل خود ، آن ودر دوستانه و عاشقانه مهرباني فرمودند كه ما خود مريد نشديم ، بلكه با ايشان به روستاي دهر شريف رقتيم وباحضرت اقدس دهروى بيعت نموديم ـ تا آن زمان که مرشد کریم او در قید حیات بود، حضرت سرور ارجمند گرامی m،هیچ کسرااجازت و خلاقت عطانفرمودند، بنا بر این وابستگی پیرو مرشد اینگونه باید باشد: همیشه شیخ کامل را محورومركز ظاهرى وباطنى خود بايدقرار دادو به همكان اينگونه تعليم بايدداد فقط شيخ كامل من، آقاى ولى نعمت من آن ذات شريف و بابركات است حضرت اقدس دهروى در سال ۱۹۲۸ م از دنیای قانی رخت سفر به دنیای باقر ستند. بعد ازار،

و في قانِ كرم

راسرزنش مى نمود و در حقيقت خود شكنى مى قرمود.

با خاندانش غذا خوردن را فراموش کرده بود ـ گاهی گاهی یک دو لقمه تناول می فرمود و گاهی کاملاً خورد و خوراک را رها کرده بود. آقای میان حق نواز از مردم روستای حويلي لال بود. از اين حالات سرور ارجمند گرامي mاينگونه بیان می داشت که: من از زبان بعضی برادر ان بزرگ تر خود می شنیدم که: حضرت سرور ارجمند گرامی mرادر این روز ها، نوعی کیفیت مخصوص بر او وارد شده است. گفت و گوی روز مرّه نمی کندو بیشتر وقت در چوباره می باشد. من به سوی بلوآنه شريف روانه شدم. وقت ز مستان بود با مدادان ساعت هشت به بارگاه و دربار شریف رسیدم، دیدم که حضرت سرور ارجمند گرامی m، خاموش و آرام روی صندلی نشسته ویک روپوش ساده پوشیده بودند، چهرهٔ نورانی او به طرف جنوب متوجه مى باشدچشمها بسته است و در دست او يک تسبيح است وليكن تسبيح فقط در دست او مى باشد چيزى نمى خواند.هشت تاده نفر درویش پایین صف بسته نشسته بودند، و کاملادر خاموشی و سکوت به سر می بردند. اگریکی می خواست بادیگری گفت و گوکند، فقط با اشاره مقصود رامی گفتندو بازبان جزی نمی گفتند. از هر طرف او آگاه بود. وقتی که من بر ای دست بیعت جلو رقتم، درویشان حاضر به خدمت با اشاره ، مرامانع شدندو من در کنار آنها و در صف آنها روی

زمين نشستم، و تقريباً سه ساعت به طول انجاميد، و ليكن بر ایشان همان کیفیت و حالت بر قرار بود ، نه دیدگان را بازی کرد، و نه به کسی پاسخ سلامی و دعامی داد، حتّی درویشان نیز که در خدمت حاضر بودند، هیچ کسبایکدیگر گفت و گوو هم سخن نمى شدند، فقط با اشاره باهم حرف مى زدند و مطلب رامى فهما نیدند نا گاه بر زبان مبار ک حضرت سرور ارجمند گرامی m " الا الله " جارى گرديدو آواز دردو سوزو گداز از بيان او شنيدم تا آنجایی که دل ما بدون آب ، همانند ماهی شروع به طپیدن گرد. حضرت سرور ارجمند گرامی m از روی صندلی بر خاستندو به چو بارهٔ خود تشریف بردند ـ روز دیگر وقتی من می خواستم به خانه بر گردم ، در این روز هم ، آن بزرگوار پایین می آمنند، هر درويش بنا بر ميل و رضايت خود در خدمت عاليه حاضر مى شد، وليكن از دور احتياج خود را بر مى آورد و بر مى گشت و به خانهٔ خود می رفت در این روز گار ، جسم و حالت شريف حضرت سرور ارجمند گرامي mبسيار ضعيف و لاغر شده بود و همواره باز هم بیماری های گونا گون او را آزار می داد و به دنبال یکدیگر بیماری گشتند. دارو و درمان هم برقرار بود ، ولیکن سخن در اینجا بود که حضرت سرور ارجمند گرامی m بیشتر همیشه به امور باطنی توجه داشتندو به ظواهر عمر خود كم وبيش نمى پرداختند، مجاهده كن و رياضت كـش روزگار بود و در تـمـام مـراهـل مسندنشيني و سجاده

نشینی این مجاهدات و ریاضات برقرار بود حتّی تا هنگای که عُمر او به پایاں رسیدنیز ادامه داشت

> نه باکس کار دارم نه وابسته ، منم در کار خود آزاد به به یاد تو ، به فکر تو ، به مهر و عشق تو دل شاد

#### ملاقات و ديدار باحضرت عزر ائيل b:

در قرآن کریم از حضرت باری تعالٰی این آیه نازل شده است که: "آلا ان الولیاء الله لا خوف علیهم و لاهم یحزنرن "."
آگاه باشید ، بدون تردید ، خدای بزر گو تو انا لولیاء الله را ، نه اید که ترس شامل حال آنها کرده و نه آنان را غمگین نموده است ". خدای بزر گو تو انا ، بندگان خود از ترس و غم و غضه دور نگه داشته است. گاهی گاهی اگر بر دل و جان آنان ترس و بیم و هراس شامل گردد ، فورا خدای بزر گو تو انا بر ای همیشه آن ترس و بیم و هراس را از جسم و حال و دل آنان دور کرده است حضرت سرور ار جمند گراهی شامی فرمانید: "یک

حصرت سرور ارجمند درامی همی هرمانید: یک
روز در بلر آنه شریف، می یک کتاب به نام "موت کامظر (
رؤیت مرگ) "می خواندم ـ درایی کتاب دربارهٔ آثار و رؤیت
های موت احادیت و وقعات بسیار آمده است بسیار
مراسداک شدم ـ در دل و جان خود یک نرع ترس و هراس به
وجود آمده بود از دهان می بی اختیار این جمله بیرون آمد که:
خدامی داند که فرشتهٔ مرگ، برسر ما چه می آورد و با ما
چگونه رفتار می کند ؟ شبانگاه رسید می تنها در کنار مسجد در

حجره خود تنها نشسته بودم و کاملاً بیدار بودم ناگهان در حجره بازشد، در حالی که من از داخل آن راقش کرده بودم چه می بیدم ؟ یک شخص نمودار شد، به طوری که همانند درویش میمند خان بارچ به نظر می رسید من پرسیدم : "تو کیستی ؟" او با حالت فروتنی و تواضع اینگونه پاسخ داد که : "ای آقا ، من عزرائیل هستم اینگونه در دل هشدیدم اینگونه در دل اش آمد که شاید عمر من به پایان رسیده و اینک آخر وقت من اش آمد که شاید عمر من به پایان رسیده و اینک آخر وقت من است و لیکن عزرائیل هفوراً گفت: "ای آقا احضرت گرامی خوت الاعظم امراپیش تو فرستاده است و فرموده است که : "امروز فرزند دلبند روحانی من از مرگ هراسان شده است، برو و او را دیدار کن و دلداری بده!"

تــر هستـــی مـــرد میـــدان میـــر لشـکــر تــر هستــــی نـــرد و آقــــایـــی، تــر ســـرور زیارت حضرت رسول الله گیاتی توسّط یک طالب علم:

خلیمه میان نیر احمد اینگونه بیان می کند که بهابر روشی دین که در محلّهٔ گرها در شهر منذی بهاؤالئین زندگی می کرد ، در زمانهٔ خود یک درس خوانده و تربیت یافته شخصیّت بود و منه ب و مسلک دیربدنی داشت. با خلیفه میان سیّد رسول سیال همواره سلام و دعا می کرد. در سال ۱۹۵۳ م، وقتی که حضرت سرور ارجمند گرامی سدر لاهور بود و در بیمارستان گلاب دیوی بستری شده بود ، میان سیّدرسول ، او را

(يعنى ميان ننير لحمدرا) به خدمت حضرت سرور ارجمند گرامی mبردوبرای او دست بیعت گرفت. او به حضرت سرور ارجمندگرامی mعرض کردکه: "ای آقا، منتیمی گذردكه آرزوى مى استكه حضرت رسول الله عظمرازيارت كنموبه ديدار آن حضرت بيائيم مشرف شدم وليكن تا امروز از ایس دیدار محروم مانده ام عبادت و ریاضت هم بسیار انجام می دهم در محلَّهٔ خودیک مسجدساخته ام، و لیکن مقصد حاصل نشده است. حضرت سرور ارجمند گرامی mبه ایشان یک وظيمه گفت كه: انجام بدهد بديي معنى كه: شب گنشته بايد بر مىخاست و آن رامى خواند. وليكى هنوز به خانه اش نرسيده بود كەئچار بىمارى تېشىمبودو دوسەروز گرفتار ايىبىمارى تببود آنگاه که حالت بیماری و تب او بر طرف گردید، در كرث بلرچ بيش مي آمدو گفت: با مي به خدمت حضرت سرور ارجمندگرامی mبرویم. ایشان یک وظیفهٔ دُعا به می تلقین كرده است كهبراى زيارت و ديدار حضرت رسول كريم يائيم باشد وليكى به خانه رسيدم و دُعا چار بيمارى تب شدم و بر همين جهت آن وظيفهٔ دعار ايك بار همنتو انستم بخوانم. در ایی روز ها حضرت سرور ارجمند گرامی mاز لاهور به شهر روستابلر آنه شريف تشريف آورده بودند ما هر دو تا مان به

خدمت ایشان در بلو آنه شریف رفتیم و تمام آن چه گنشته بود

بیان کردیم. حضرت سرور ارجمند گرامی m فرمودند: "

مشکلی نیستشاید در این کار خیر است، اگر وظیفهٔ دعاهم انجام نداده اید، و لیکن زیارت و دیدار انجام خواهدشد" بدین جه تبانگاه کرم حضرت سرور ارجمند گرامی سیشب دیگر باید و روشن دین از این خوشبختی گران بها بهره مند گردید، و در منگام بامدادان طلوع آفتاب پیشمن در دهکدهٔ کو خبلوچ آمد و این خبر خوش رابرای من ارمغان آورد که: "من از مکت پیش مشتاق این نعمت بزر گ بودم که با نظر کرم حضرت سرور ارجمند گرامی سیدگاه شریف نبوی بیش نعمت بزر گ و این نعمت بزر گ و این مناز این نامی از مکت پیش نعمت نمور و این گرامی سیدم گشت و برای سپاسگزاری این نعمت بزر گ و ادای تشکر کردن من و ایشان ، به خدمت حضرت سرور ارجمند دای تشکر کردن من و ایشان ، به خدمت حضرت سرور ارجمند گرامی سحاضر شدیم و مبار کباد عرض کردیم و بنابر این او ، گرامی سحاضر شدیم و مبار کباد عرض کردیم و بنابر این او ، آن چنان عقیدهٔ محکم داشت و صداقت استوار ، درویشی بود که مانند او خودش بود.

#### **حجرتبەمنگانىشرىف:**

حضرت سرورار جمددگرامی سوبار در زندگی مبارک خود هجرت کردند، نخست هجرت در جوانی به همراهی پدر بزرگوار خود ، در ارتباما با تبلیغات دینی و با راهنمایی حضرت سید سردار علی شاه بخاری از شهر میانوالی به شهر جهدگ هجرت از برادران ناخشنود و جهدگ هجرت از برادران ناخشنود و ناراضی بود و بیست و دو سال در بلو آنه شریف بر مسندار شاد و راهنمایی درویشان فایز بود. و با الا خره در پایان همه چیز را در

آنجارها کرده، فقیر الله بابنیختی و بی سروسامانی و یک

دنیا مشکلات زندگی به سرزمین منگانی شریف و اردشند، و

دیگر در زندگی به چیزی توجه نکردندو درخواست نمودند. این

روز ها در گاه ها و خانقاه ها ، هشتاد در صدمبارزات و ستیره گری

ها برای به دست آوردن سجاده نشینی و مسند نشینی می باشد.

و ایس حقیقت دارد که مرد حق هیچ وقت نیاز مند خانقاه و با

سیجاده نشینی نمی باشد. پادشاه خواه در شهر زندگی کندیا در

قریه ، او همیشه پادشاه خواه دبود.

هدف و مقصد دزندگانی اولیا، الله همواره تبلیغ و گسترش اسلام است هرگاه در خانقاه ها ، مسائل و مشکلات و فتنه ها دامن زده می شود . همین مردان خداهستند که از آن خانقاه ها بیرون می آیند و در جنگل ها و ویرانه ها زندگی به سرمی کنند و آنجا را آباد می نمایند سر انجام چه می شود ؟ همان جنگل ، مرکز علم و عرفان می شود و همان ویرانه ها به جایگاه عشق و معرفت و میخانه و میکدهٔ محبت و مهربانی تبدیل می گردد.

پاکباشددامنتاز گردوخاک این جهان هر کجایی یوسف عشقی و کنعانت مکان در سرزمین ما، چای و مکان ساکنان دربار شریف یک نمونه و سرمشق شده است. جوانان، پیران، بزرگان، این خطهٔ زمین رامثن می زنند و می گریند که در و هم و خیال و

گمان مانمی گنجد که این جایگاه بی آب و گیاه و ویران ، روزی برسد که این همه مرکز برکت و نعمت و رشدو هدایت شود. همه چیز ها را به کرامت های ارزندهٔ حضرت سرور ارجمند گرامی شمشابهت می دهدد که انسان دیروز یک احظه در اینجا دوست نداشت بماند و زندگی کند ، اما امروز دوست ندارد از آنجادل بر کندو برود .

جان شاران تو آباد نمونند جنگل از شهیدان و قازنده شود خاک و طن

داتبابرکت حضرت رسول اکرم الله شاده انی و روحی و جان ، و توانی بخشندهٔ سر و سینه قناک انمی و ابی و روحی و جسدی الله این این گذاه داره نمایی و ارشاد می قرمایند که : هر سر زمینی که از همه جاویران تر است و یا بیابان و کریر می باشد ، آن مئت ۸۰ سال ، در در گاه خدای بزر گ و یگانه قریاد کنان می باشد ، آن که : " آنهی ، بر روی می ، یک چنان مردی کامل و عارف بغرست این و برانی مرا ، از محبت و افت تر به صورت میخانه و میکده در آورد . خلاصه اینکه بعد از ۸۰ سال ، مناجات و دعا مستجاب می گردد، و در آنجا آن چنان مرد حق و حقیقت و ارد می شود و به همه جاروشنی می بخشد که از وجرد نیکو منش او ، آن جنگل و ویرانه به آب ادانی و شادمانی تبدیل می گردد، و مرکز دعوت عرقان و به تصرف روحانی و جایگاه تبلیغات اسلامی می شود.

باباغلام محمدنمدپرش كەيك قتىرنمدپرشباكر

روىنە قرار نھاد.

ه في قرق ال الم

ماهم به دنبال او شروع به دویدن کردیم او قرار رابرقرار ترجيح داشت و مي دويد، و با هداي بلندمي قرمود كه: "يك وقتمي آيد،براي سير آبي اين زمين ها، از اينجا يك رودخانه می گذرد، و همهٔ زمین ها زیر کاشت می رود ، سپس در اینجا یک مقير پانشاه خواهد آمد، و تخت و تاج اين مكان تا قيامت پاي بر جاو استوار مىماند مراكجا قرصت و محال است كه در اينجا بمانم این مکان در انتظار یک شخصیت عارف بزر گ است. سرانجام ماراترك كردورقت وماهم ازبنيال كردن اوباز مانديم بنابر آن دو قرمان او ، من با چشمان خودم كاملادارم مى بيدم كەيك مئتى كەگنشتەدر اينجا نهريا جرى آب جاری گردید،وتمام زمین هازیر کشت و کار آمنند،و دیگر اینکه حضرت پیر محمد کرم حسین سبه اینجا تشریف آوردند همانگوکه ایس مقیربزرگوار می مرمود: "در اینجا یک مقیر يادشاه خواهد آمد، وبرتخت ارشادو مسندر اهنمايي خواهد نشست ". با آمن حضرت سرور ارجمند گرامی، روستای منگانی ما ، اکنون به منگانی شریف مشهور شده است. سبحان الله خراجه حاقظ شيرازي بسيار خوب قرموده است:

بـــرزمیــنـــی کـــه نشـــان کف پــای تــو بــود ســـال هــا سـجـدهٔ صـــاهـــب نظــران خواهد بود ای محبوب می ، آن زمینی که نشان گام های تو می باشد باس پوش بود او یک بار در خدمت حضرت سرور ارجمند گرامی

سحاضر شد، و این کار و عمل را کاملاً ظاهر و برملا گردانید و
اید گونه بیان کرد که: من هر گاه از این سرزمین می گنشتم،
زمین دست به دعابر می داشت و آه و ناله و زاری او رامی
شدیدم و این فکر بر سرم می آمد که: خبر ندار م که اکنون کدام
مردی کامل و عارف به این سرزمین می آید و بر مسند ارشاد و
راهنمایی همگان می نشیند.

ميان ثابت على پكهرانه كه آرامگاه او در شهرستان موكهيانه و در گورستان آنجامي باشد او يك فقير مجنوب بود واز حضرت سلطان پاکرا گیلانی قادری ، شفیض روحانی و معنوى ياقته بود، مردمان بهروآنه كه در شهرستان موكهيانه زندگیمی کنند، آنان بیشتر به این فقیر بزر گرار نیازمند بردند مهر مانک فرزندمحمدبهرو آنه که ساکن کهره منگانی شریف بود،یک باربه این نوسندهٔ سطور گفت: "وقتی که ما از مركهيانه در اينجابه منگاني شريف مجرت كرديم ، فقير ميان ثابت على ، چندبار پيش ماتشريف آوردندى او يک فقير مجنو ببود و در حالت و طبیعت او ، غلبهٔ جلال بود یک بار ما اهالی کهوه منگانی شریف. مردمان بهرو آنه، او را مجبور كرديم كـه در ايـنجـاپيـش مـابـماندو زندگى كندو ليكن او نينيرفت و فرمود: "اينجا جاي منيست!". وقتي كهما بسيار اصرار كرديم اوبرخاست وبراى قرار كردن آماده شدو

، صدها سال صاحب نظران در آنجا سجده گاه بنا می کنند.

نويسندهٔ اين سطور ، يک روز در خدمت استاد گرامي قدر مولاناقارى غلام رسول بود. او برادر نسبتى شيخ الحديث مولانا محمد اشرف سيالوي مي باشد مي در خدمت ايشان قرآن مجيد مىخواندم ناگهان يكشخص بلوچ پير آمدو باحرف زدن بسيار بااستاد محترم شروعبه گفت و گر کرد و گفت در اينجا ده سال پیش از آمدن حضرت پیر محمد کرم حسین، پیرو مرشد من، آقای پیر سیال خواجه محمدقمر اللین سیالری تشریف آورىنىداو همانگونه و كنار قبرستان، از خيابان اصلىمى گنشت ناگاه به راننده دستور داد که اترمبیل از دست راست به راه خاکی تعبیر جهت بده او بنابر دستور عمل کرد وقتی که در این مکان آمد که امروز این آستانهٔ شریف نبا شده است، در اینجا مرطرف كهنگاهمي كردي بيابان بود ايشان از اترمبيل بياده شنندو دعا كريندو باز گشتند ما همه حيران و سر گردان بوديم، در فرصت مداسب عرض کردم: "ای پناه بیچارگان!در این بيابان آمدن و دعا كردن چه معنى دارد؟ ما اين مطلب رانمى فهمم" او فرمود: "دهسال بعددر اینجا یک شخصیت و یک صاحب وقت خواهد آمد وايه بيابان راميكده عشق الهي خواهدساخت.من كه فقطمى گريم.من كه در اين مكان فقط برای خدمتگزاری آمده ام می این سخی را در جان و دل قرار داده ام كه درست ده سال بعد حضرت سرور ارجمند گرامي جناب

آقای پیر کرم حسیں اینجا تشریف آوردہ اند می ایں واقعہ
رابا اطمینان بیان می کنم "۔ چھرہ ایں شخص سلختمند بلوچ از
خوشی می در خشید بدیں دلیل که کرامت شیخ کامل خود را
بادیدگان ظاهری می دید

روشننی از روی زییاییت درخشان آمده شهر اگر روشن شده از خسن زییای تو است

#### خدمات دینی:

برای تبلیغ و گسترش دین اسلام ، زندگی پاک و بی آلایسش ایشان ، مهم ترین مأموریت خود را انجام داده است ایشان در این مأموریت آن قدر مخلیس بودند که تا آخرین لحکات زندگی همواره در کوشش و جوشش مشغول کار بودند

آن گاه که به منگانی شریف آمدند، بعداز آن فرر أبه
آقای قاضی غلام رسول یک نامه مهر انگیز نوشت. اینک
بر گزیدهٔ آن نامه راملاحظه فرمایید: "بر ای می در این سرزمین،
شرق و نوق طریقت و شریعت بسیار است خدای بزر گ در این
چندروزهای آخر زندگی، این خدمت بزر گ به می عنایت
فرموده است"

حضرت سرور ارجمندگرامی سوقتی که به منگانی شریف تشریف آورنندنر اینجانخستین بار از همه جلو تر "جامعهٔ محمنیهٔ غوثیهٔ دار الکرم"که یک منرسهٔ دینی و علمی می باشد، تأسیس کرننداین منرسهٔ علمی و دینی از سال ۱۹۷۱م

سيدو سرور محمد الله نور جان بهترو مهتر شنيع مجرمان

در شدوندگان و حاضران آن قدر اثر می بخشید که با همه تن و جان به گفتار او توجه می کردندو شیدایی او می گشتند در زبان او چنان تاثیر بود که هر انسان سنگ دل نیز، اگرچند نقیقه گوش می کرد، مانندموم نرم می شدو در جان و دلش تسلی به وجود می آمد مغز قرآن و حدیث را چنان شیرین و دل نشین و روش نرم و ملایم بیان می فرمود که در یکا یک حاضران و شدوندگان کاملا تاثیر عمیق می بخشید حضرت سرور ارجمند

گرامی سدر هر جایی که می رفتند، در آنجایک مرکز دینی اسلامی تأسیس می نمونند به علت بیماری ، در آن زمان که چند منت در شهر جه نگه در اراضی خودش زندگی می کرد، در آن جا هم به نام در قصر قرآن با "قرآن محل "یک مدرسهٔ دینی و علمی تأسیس کرد ، تا آنجایی که صدها کرد ک و نرجوان، قرآن حکیم را قراگرفتند حضرت سرور ارجمند گرامی سباوعظ و نصیحت و پندو اندرز خود، بسیاری از دزدان و راهزنان و نابکاران و ادار به توبه و استغفار شدند و همه شان به راه راست زندگی و کار و کوشش گام نهادند خلاصه اینکه ، ایشان آن قدر با خلوص و محبت و مهربانی ، آموزش و پرورش اسلامی را گسترش دادند که هزاران مسلمانان نا آگاه و نادان و بی خبر را.

بانگاه و ترجه و لایت و ارشاد خود، طریقهٔ زندگی خوش و نیکو یاد دادند و راهنمایی کردند ـ ایشان را در این روزگار ، در سلسلهٔ طریقت عرفانی خود ، نو آفرین (مجند) به شمار می آورند، بدین معنی که: آموزش و پرورششریعت و طریقت را ، با درس عمل و کاروبار روزانه یک جاکرده و به همگان راهنمایی می فرمودند

حضرت سرور ارجمندگرامی سراچه در نشست و برخاست، چه در ظاهر و باطی، در همهٔ کار ها از قرآن و سنت اسلامی پیروی می نمود، و برای پیرو مشایخ بزرگ کاملایکتا و یگانه و نمونه به شمار می آیدو همهٔ این مسائل را تنریس می کرد.

لاالّــه پرشیده اســت و نکتــه در ایــن جــا بود حاضر شدن در حجاز مقکس:

حضرت سرور ارجمندگرامی سدر سال ۱۹۸۵ میه حضرت حجاز مقدس منر کرد و دربیت الله شریف و روضهٔ حضرت رسول کریم بیش حاضر شدو از زیارت و طواف بهره مندگردید و حج تمد عبه جای آورد در این سفر مقدس، روی داد آن چدین است که: با بزرگان و سروران مدینه دیدار و گفت و گو کرد کرامات و کار های عرفانی و روحانی ایشان را در آنجا ، جناب آقای ملک ربد و از تحت عدوان "سفر حجاز "مفضلا بیان فرموده است در اینجا فقط، حاضر شدن در "جذة البقیع را، آن چهروی داده بیان می شود:

هرچهدیدی تردر آنجاهه آن عالم تربود
طی این مرحله آسان نشود تانشناسی آن را

پیش از آن که از مدینهٔ النبی تیایی اجازه خروج بگیرند، یک

روز قبل از آن، حضرت سرور ارجمند گرامی سراهنمایی و ارشاد

فرمودند که: فرزندم! بایدبه جنهٔ البقیع حاضر شریم و آنجا را

زیارت کنیم این بندهٔ عاجز و خدمتگزار دست بسته عرض کردم: "

غلام شما حاضر است! "پیش از آن که روان شود، حضرت سرور

ارجمند گرامی سنخست و ضری خودر اتازه فرمودند بروسیلهٔ

فرخمند گرامی سنخست و ضری خودر اتازه فرمودند بروسیلهٔ

فایة خودنشسته اندکی بعد، به نزدیک جنه البقیع رسیدیم

حضرت سرور ارجمند گرامی سیده مجلور فتندو

برکفیجام شریعت،برکفی سندان عشق هـر هـرسنداکـی نداندجام و سندان بـاختن (در یک دست پیالهٔ شریعت باشد، در یک دست سندان

عشق باشد، نتیجه اید که هر هرسناکی نمی خراند هم پیالهٔ شریعت را داشته باشدو هم سندان عشق را ، و با این هر دو بازی کندو نرد عشق و محبت ببارد؟!

حضرت سرور ارجمندگرامی ۳۰۰ مصواره تفرقه را در میان مردمان ، بسیار ناپسندو نا درست می شمردو تحت عدوان و موضوع " انسان کامل " سخن رانی های بسیار می فرمود که بسیار مورد پسندهمگانی بود. همیشه در نگهبانی و حفاظت مسلک و مشرب خویشتن کوشش می کردو در نظر می گرفت درباره "زیارت قبور" و "ذکر بالجهر " بعضی مردمان اعتراض می کردند ، به همین جهت ایشان ، تحت موضوعات اعتراض می کردند ، به همین جهت ایشان ، تحت موضوعات جداگانه ، یک مجموعهٔ احادیث ، به طور آگاهی دادن و آگاهی رسانیدن منتشر کرد ، تا آنجایی که علما و دانشمندان معاصر رسانیدن منتشر کرد ، تا آنجایی که علما و دانشمندان معاصر آن را پسندینند و ارج نهانند و استفاده کردند.

خدای یگانه و بی همتابر این مرد کامل ، میلیون ها رحمت نازل فرموده تا آنجایی که یک تیر و تار سرزمین را . اینگونه با شمع نورانی خود روشن گردانید به طوری که انشاء الله تعالی تا ابد بر قرار و پای بر جا خواهد بود.

مردحق باشد خليل الله ، جهان شد بُتكده

را، كـه در بـارگـاه و درگـاه تــو هــاضــر شدم ام، در درگاه مقلسـهٔ متبركه خود قبول فرماييد ايه نفوس قدسيه و ايه حضرات بزر گراران جنت البقيع ، مخصوصاً ، اين مادر جان گرامي و روحاني ومعنوى وديني من حضرت سيئة فاطمة الزهراء وكه مهدر خدمت اقدس او آمده ام، با ایه ناتوانی و شکسته نمسی التماس والتجاءمي كرداي بيامبر عزيز الرجود من اي نبي گرامی می ﷺ این نور چشم گرامی و عزیز ترا و اسطه قرار می دهــم. او نور چشم پدر خود حضرت محمدرسول الله ﷺ است. او واسطه است تراوهمسر گرامی خود علی المرتضی مرا ، این مادر جان عزیز من واسطه است هم تراو هم حسن و حسین f آن بزرگواران را او واسط مستشهیدان کربلار ادر پیش این ناتران و ناچيز و بيچار ، چيزى كه شايان و شايسته مقام و جايگاه تاباشدچىيىچىزى ھىيەندارم، كەبەخىمت اقىس مطهرەتو بيشكشكنم فقطبيش من چند حالت شكسته وبسته رياضت وادعيه وسه ختم قرآن وسيصدهزار تسبيح و تهليل درود و مسلوات استكه اينك درخدمت مطهره شما به طور هديه و تحمه تقديممي دارم خواهشمي كنم محبت فرماييدو قبول نماييدباليم عرايض كردهما ،سرانجام گريه كنان وزارى کنان، اشک مای حضرت سرور ارجمند گرامی سباز ایستانند سیس آمسته آمسته ، حالت و طبیعت او بر سر جای خرد آمدبعداز اینکه دعاخراندن حضرت سرور ارجمند گرامی

نزدیک دیرار جنت البقیع رسینند، کاملانز دیک شنندو ايستادندتا جايي كه همه جنت البقيع رامي تر انست نظاره كند در آنجامزارات همه صحابهٔ بزرگوار و ائمهٔ اطهار را ـ رضوان الله تعالى عليهم اجمعين بايك حالت و نظر عاشقانه نگاه کرد.سپس حضرت سرور ارجمندگرامی سدست بسته در مقابل جنت البقيع ايستاد ايشان كاملا روبروى خرد، كه نزدیک تریم مزارات بود ایستاد و آن مزار حضرت سیدة فاطمة الزّمراء ومادر گرامی قدر حضرات حسی و حسین ابود. اندكى خاموش و در دل خود چيزى مى خواند ـ سپس حضرت سرور ارجمندگرامی m، دست مای خود رابر ای دعاو مناجات بلندفرمود ، و از مولاى خود دعا خواستى آغاز نمود پیوسته در خواست دعامی کردو به همراه، آن دعاها ، گریه و زاری می نمود. آن بزرگوار شخسته و ناتوان به نظر می رسیدو باكمر خميده روى زميح نشست زير پايش سنگ و خاک نمناک بود در ایم حالت آن سرور بزر گرار m مق و مق گریه می کرد. در ایس دنیا آن سرور گرامی mرامی دیدم ، در آن وقت براي مهدر ايس حالت بسيار پريشاني و غمزدگي جان و ىلىم بىود بى بەجىز گىرىيە كىردى چارەمى نىيدىم و اشكىدىدگانىم را يوشيدهبود

حضرت سرور ارجمند گرامی سمی قرمود: ای خدای بـزر گ، ای پروردگار کعبه ، ای ربّ محمّد ﷺ این ناتو ان و ناچیز مرجب شفاعت باشد".

#### عشق حضرت رسول ﷺ

عشق رسول ﷺ البتّه اساس ايمان است، و براي دانستن مراتب ولايت ، اصول بيمانه و معيار و اندازه مي باشد حضرت سرور ارجمندگرامی mهر جاکه از حضرت رسول اکرم ﷺ بيروى كامل مى كرىند، ويك نمونة كامل بوىندبه همان اندازه در عشق مضرترسول المان درياي بي كران بودند محبت عزيز و كامل و حبيب الهي آمّا ﷺ در رگ و جان او ، جاي گزین بودندو از هر عمل رگ و جان، عشق رسول ﷺ می درخشید.محبوبخدای بزرگ و توانا را ، با اقاب گوناگون یاد مى كردوىر مرلقب، ىلبستگى و پيرستگى عشق و محبت را والهانه و قداكارانه ظاهر مي قرمود در عشق حضرت رسول اكرم على مرجاكه نعت مي خوانند بدون آگامي از دمان او آهو ناله بيرون مي آمد، و اين آه، از سينه ها برمي خاست و گل اقشان مى گرديد.ايى ها از هر سينه كه مى گنشت شمع درخشان عشق رسول ﷺ روشن می گشت از محبوب خدای یگانه و توانا ﷺ هر چيز كه منسرب مى باشدبا احترام به جان و دل شما وارد مى گردد میچوقت بدون وضواز حضرت رسول اکرم ﷺ نبرید، بلكه هر گاهنام حضرت رسول اكرم ﷺ رامى شنويم ، با ادبو احترام سررابالا و پايين و به جانب آسمان بريم و انگشت هاي چهارگانه رابا انگشت های دیگر مماس کنیم و بر انگشت های

سپایان یافت، و اندکی در جای خود ایستادند، در چهرهٔ نور انی آن بزرگوار m، یک نوع تبسم و اطمینان خاص دیده می شدو آثار خوشی و شادمانی به نظرمی آمد

بهمررنگ ديدن با راست درخشان چهره ها امّا كجانيدىيدگان ماكه در آن ديدگان آيند بعداز زيارت جذت البقيع ، حضرت سرور ارجمند گرامي mبه خانه برگشتند. پس از نماز مغرب و نماز عشاء که در حرم مطهر ادافرمودند،براى استراحت وآرام به خانه تشريف فرما شنند در یک بخش از شب اندکی نشسته ، آن سرور گرامی m مى قرمودند، الحمطله، الحمطله، سپس بايك محبت و تواضع خودشكستىمى قرمودند: خدار اسپاسگزارم كه: مادر جان ما حضرت فاطمة الزهراء g به التماس و التجاى اين ناتران و ناچيز اجازه خدمت و دعاهاى مراقبول فرمود . مطابق مقام و جایگاه او در پیش این ناتران هیچ چیزی نیست. ثواب این ختم قرآن وتسبيحات وتهليلات رابه خدمت اقدس انرر اوتقديم كردم آن بزر گوار مادر جان با كمال شفقت و مهرباني و ياوري قرمودندوبه این ناچیز و ناتران گفتند: "ای پسر ابرای تو این قىدر از دور آمىدن، با اين حالت بيمارى و ناتوانى، پيش من آمده ای،برای می کفایت می کند، می از تو خشنود و راضی هستم. ثواب ليح ختم قرآن وايح تسبيحات وتهليلات رابر اي مريدان تـ و اهـ دای کنم تا در وقت قیامت بر ای آنها کار آمدو ارزشمندو الدی باشد آگاه باش که این سرزمین صاحب لولاک و خواجهٔ
آفریدگان و مرکززیارت کنندگان آن حضرت است احترام
کردن بر هر چیز واجب است ، نشنام به هیچ کسنباید دادن باکسی مشاجره و ناراحتی نباید نمودن اگر کسی جنگ و مبارزه و دعوامی کند، باید فوراً از آنجا دور برویم . از دشنام های عربی دارن پرهیز کنیم و به واسطهٔ حضرت رسول اکرم این اشدام نمو هر چیز بخشش بخواهم و حتی به حیوانات و جانواران نشنام ندهیم ، سگ هاراترسان و لرزان نکینم ، زندگی شما در این ندهیم ، سگ هاراترسان و لرزان نکینم ، زندگی شما در ندگی شما بار دوم نمی آید از این زندگی بهره مندبشرید و نندگی شما بار دوم نمی آید از این زندگی بهره مندبشرید و فایده بیرند ، تا آنجایی که حضرت پیغمبر گرامی این ادر خواب یا بیداری ، زیارت می کنید ، بسیار خوش و شادمان به نظر می آیید آمین یا در 
در دل مسااز و قسان بُسود در دو دیسده سیسل شسوق جسو شسان بُسوَد

تواضع و فروتنی:

هیچ گرنه برتری جربی و تکیر و خودستایی در وجود حضرت سرور ارجمند گرامی سو در خری و اخلاق و طبیعت ایشان دیده نمی شد فروتنی و تراضع و شکسته نهسی نشانهٔ امتیاز ایشان بود در لباس و خوراک و در رفتار ها و کردار ها ، فروتنی و تراضع نمایان بود درتمام زندگی در هیچ جشنوار مو با

ابهامبوسه بزنیم ابرگزیده از یک نامه حضرت سرور ارجمدد گرامی اید به ابرگزیده بی از یک نامهٔ حضرت سرور ارجمدد گرامی اسکه به نام جداب آقای مبار ک علی نثار نگاشته بیان می کنیم که در آن ، احترام و بزر گداشت زمین حجاز عرب رایاد آوری می کند: "در این سرزمین یک قطعه زمین هست ، ولیکن زمین نیست ، بلکه از آسمان اعلی است. از عرش و کرسی مرتبهٔ بلند دارد ، از جنت ارقع و اعلی است. نام آن وادی طیبه است که مرکز رفت آمدوزندگی و پایندگی و آرامگاه حضرت رسول اکرم بین است. خدایا چه بگریم ، این آرامگاه حضرت رسول اکرم بین است. خدایا چه بگریم ، این چیست ، این بیان قسمت و سرنوشت انسانیت است.

#### مصراع:

هرچه می نوشی همان نوشت بود

این جاسرزمین اولیاء الله ، این جاسر زمین انبیاء الله ، این
جاسرزمین و زیارتگاه حور و غلمان و فرشتگان آسمان است.

ادب گاهی است زیر آسمان از عرش ناز ک تر

نفس گم کرده می آید جنید آو بایزید اینجا
ولیکی ، آگاه باشید ، آگاه باشید ، آگاه باشید! آنان که

و في قرقان كرم

در کتاب "تدویر الابرار "نام گرامی خود را اینگونه می
نگاشتند که: "بندهٔ سر افکنده ، عاصی پر معاصی (گناهگار
بسیار گناهان) کمترین بندگان خنای یگانه محمد کرم حسین "
هیچ گونه اقب و کنیه و برتری اظهار نمی کرد. یک روز نریسندهٔ
این سطور ، کتاب "زاد الاعوان "و ماهنامهٔ "الاعوان "، شماره
های گونا گون آن رابه او نشان دادم ، و عرض کردم که ما "
اعوان قطب شاهی " او لحاظ سلسلهٔ نسب علوی هستیم یعنی
از او لاد علی المرتضٰی همی باستیم . او فرمود: "ای پسر جان
این گونه نباید گفت، بلکه چنین باید گفت که: "ما غلام آن
حضرت می باشیم!".

حضرت سرور ارجمندگرامی سیک قول معروف دارند: "دنیا را از دل خودبیرون کی، سپسپیش می بیا!" هر کس که به خدمت سرور ارجمندگرامی سمی رسید بخشش و بخشندگی می کرد. در تمام زندگی هیچ مال و ثروت نماند که فرض زکر قبر آن و اجب شود. در میان دوستان نزدیک او ، فقیر غلام محمد کر باس پوش در بخش پونچه (آزاد کشمیر) زندگی

می کرد در تمامزندگی همانندیک مساقر به سرمی برد می توانست نقره سازی کند هرچه بول به نست می آورد ،بر ای رقاه و آسايش مگاني خرج مي كرد. هيچوقت براي شخص خود پول رابه کارنمی برد بیشتر در روز های هنته یکی دوبار به خدمت حضرت سرور ارجمند گرامی mمیرسید.یک روز در تنهاییبه آن حضرت گفت: "ای حضرت! یکی از فرزندان خود را برای چندروز به می بسپارید آن حضرت سبب این کار را پرسید. او گفت:بر ای اینکه به آنان خدمت کنم و کمر بسته در خدمت باستيم بالاخره من هم در مورد آنان حق دارم " ـ آن حضرت فرمود: "بازهم بگرای آقا اِ؟" به خدمت آن حضرت عرض کرد که:شمامی دانید که: "می نقره سازی می کنم و نقره مىسازمبەزنىدگى اميىوار نىستم،در اينجادر لنگر (مهمان خانه) هميشه همه پول ها خرج مي شود. من مي خواهم به يكي از فرزندان دلبندشما ، دانش كيميا گرى رايدبدهم. تا اينكه براي لـنگـرشريف(مهمانخانهٔ شريف)مشكلات و لحتياجات نباشد حضرت سرور ارجمند گرامی فرمودند: "بزرگان و پیشکسوت های ما ، فقط درگاه مهمانخانهٔ خدار ایر ای ماگشوده اند و از آن درگاه هیچوقت سؤالی بدون پاسخنمی ماند اگر از مذت ها پیش که می با تو وابستگی های دوستانه دارم، در پیش نبود، از امروزبه بعد، دیگر باتو گفتو گونمی کردم. به یاد داشته باش كەبراى قرزندان مى،اللەكاقى استوققط خداى بزرگ مىراە

نمى توان تصور كردو ليكن حضرت سرور ارجمند گرامى سدر مناجات وعبادات و نماز های بسیار و در اعمال و کردار و رفتار روحاني و معنوى هيچ گونه كمي نكريند در حالي كه ايي بيماري در حال عروج بود ، یک بیماری دیگر به نام " دَمَه " یا تنگی نمس بر آن اضاقه شد

به ایس ترتیب هر چیزی برای حضرت سرور ارجمند گرامی mعادت شده بود به همین جهت بیماری ها را نیز در وجود خود آن قدر جای داده بود به طوری که در تمام زندگی، ایشان رارهانکردند. حضرت سرور ارجمند گرامی mدر مات ۲۵سال در بستر بیماری روزگار می گذاشت در این مذت، سختی بيماري آنقدر بودكه در همة شب نمي توانست بخوابد، فقط چند لمحه نشسته و تكيه مى كردو تزريق آمپول مى كردو مى خوابيديا آرام مى نمود. تمام شب سرقه او رارها نمى كرد. در سينه وبدن او دردبود، وبيشتر اين دردو سرقه باتب همراه بودو ليكن اين بيماري طويل و اين بي خوابي بسيار در حسن خَلق و اخلاق نيكوى او هيچ گونه تأثيري نمي گذاشت در مجلس مقير صبح الـلُـه، آن گونه شادمان و خوشحال می نشست که گمان بيمارى هيچ وقت در او ديده نمى شد.

در علاج در دمی، لـذُت بـود، در در اقربان شوم نوکسوزن جمله خارها از بدن بیرون کند مقام حاضر شدن حضرت سرور ارجمند گرامی m:

وياور آنهامي باشد براي اين نيستند كه نعره سازي كنندتا وقتى نان و غذامى خورند، خير الزازقين خدابا آنها است ". حضرات اولياء الله همواره مردميي نياز هستندو از حضرت ذاتبى نياز بهره مندمى شوند فقير غلام محمد آن قدراز استغناء طبع حضرت سرور ارجمند گرامی سمتأثر گردید که بعدها هرگاه از حضرت سرور ارجمند گرامی سیاد می کرد، در ديدگان او اشك جارىمى گرديد. او گفت هزاران نفرپيش من مى آيندو در اين هدف و مقصود كوشان هستند كه شايدمن با آنها مهرباني كنموبه آنها نقره سازي وكيميا كري يادبنهم، امّا من، بــه هيچ كــس، هيچ چيزى نمى گريم و ياد نمى دهم. تا آنجايي كهمموارهمي گفتو درخدمت آن حضرت سرور ارجمندگرامی m عرض می کرد که ایشان بربالش بی نیازی تكيه كرده انداو هميشه مي گفت: "مي در هندو سنده بسيار گشته ام، و لیکن چنین مرد کاملی تأکنون ندیده ام."

#### دوستاران خدا در این دنیا بیمار ان مستند:

بدن مبارک و پاکیزهٔ حضرت سرور ارجمندگرامی m، مجموعه یی از استخوان های ناز ک و ضعیف به نظر می آمد وزن بدن او فقط ۳۱ کیلو گرام بود. در سال ۱۹۵۱ میلادی. در حنگام روز گار جوانی، ایشان از گلویشان خرن قی می کردند که نشان بيماري "مبل "بود همهٔ حلقهٔ ارائتمندان و همه عزيزان و دوستان، آن قدر پریشان و ناراحت بودند که انداز مبر ای آن

كه "اين حديث ال من نمي باشد".

مولانا اشرف على تهانوى سبيان مى كنندكه: "بعضى ولياء الله ، همين گرنه در خواب مى بيننده يادر حالت غايبانه به طور روزانه ، بادر گاه شريف نبوى الماه المدارندو همول هشرف حضور آن حضرت رادر مى يابند اينگونه اولياء الله را "حضرات صاحب حضورى "مى گرينددر آن ميان يكى از اين اولياء الله صاحب حضورى ، حضرت شيخ عبدالحق محكت دهلوى سمى ماشد كه او نيز به شرف حضور نبوى المالئ مشرف بودو صاحب حضورى بود (رك: الاضافات اليوميّة من الاضافات التوميّة يعنى ماشوظات حكيم الامنافات التوميّة يعنى ماشوظات حكيم الامّت ، جلدنهم ، ص١٠٠).

همانندایی اولیاء الله ، حضرت سرور ارجمندگرامی سنیز مقام حضوری حاصل کرده بود. همه روزه در خنمت قدس حضرت سرکار دوعالم حضرت رسول الله اکرم ﷺ حاضر می شد

> نه جان و تس مسرا مقسس و دنسودی نسه کسار ایسی و آن در دل نسسودی مسی انسدر دوجهان بیگانسه بسودم چسر انسدر کسوچسه هسایست آمسدم مسی

حاجی جان محمدسندهی اینگرنه بیان می کند که: من در سال ۱۹۸۱ تـا ۱۹۸۷ م، مـکت دو سـال در مــدیــنـهٔ منزّر ه بودن روزهـای جـمـعــهٔ شـریف هـمیشــه در مســجدنبری ﷺ نماز می

برای گروهیاز اولیای گرامی در خدمت حضرت رسول الله بيامبر أكرم يا درجه مقام حاضر شدن حاصل مي باشد حضرت امام شاقعی mمی قرماید که: "می هفتاد بار با چشمان بيدار حضرت رسول الله ين ديدار كردم ". حضرت امام آلرسى mمى قرمايدكه: "من باديدگان باز چند بار مشرف به ديدار حضرت رسول الله يَنْ اللهُ شَدِيكَ شخصيّت بزر گشيخ روز بهان بقلی m (مصدف تفسیر عرایس البیان)بود بر ای او نيـز اين مقام حاضر شده حاصل بود دانشمندان و خردمندان كه شاگردان او بودند، احادیث نبری را ﷺ بر ای مَهمیدن در پیش او مى خواندندو توضيح مى دادند ايشان به خاموشى مى شديدند. هرگاه کسی آن حدیث را به خاموشی می شدید دانشمندان می فهمینندکه آن منیت صحیح است هر گاه کسی بر آن منیت اعتراض می کرد، دانشمندان می قهمینند که آن حدیث صحیح نيست و حديث رانمي نوشتند يک دانشمند، يک حديث رابا مُسندبيان كرد. ايشان قرمونند: " اين حديث صحيح نيست ". آنشخص گفت: "ای آقا اِتمام این حدیث رار اوی مطمئی بیان كرده استه و اين حديث به طور متواتر بيان مي شود. و محتثان عَلان و عَلان آن رابيان كرده الندايشان بازهم همان طور مي فرمودندكه ايب حديث، صحيح نمى باشد ايشان فرمودند: به روايت كنندگان يامحنثان نگاه كنم يا به طرف گريندهٔ حديث بنگرم در برابر من آقا ﷺ تشریف دارندو آن حضرت قرمونند

من از روستای منگانی شریف تا دربار منگانی ، راه آن را کاملا مشاهده مى كردم و دربار شريف و چاه هاى قديمى و مسجدو بالای مسجدنه (۹) ستاره می درخشیدند که در یک ترکیب و شكل ورديف ويژه به نظر مي آمنند (همان هاي كه بعدها همه را باديدگان ظاهربين ديدم) يعني حضرت رسول اكرم علي در خرابمي، نشاني خانة بير كامل مرانشان دانند بعداز آن من تا اندازه يي مطمئي شدم بعداز دو سال ، مي به پاکستان باز گشتم ،تقريباً دوروز گنشته بود که می در شب ذکر کلمهٔ شریف یعنی لا أنه ألا الله محمدرسول الله يَنْ مِي شنيدم ، از خاندان خود پـرسيدم، آنان گمتنددر اينجا يعنى در پنجاب، پير و مرشدد کتر علىمحمدسندهى آمده است اين ذكر را درويش او مى كند. در دل من هم شوق بيداشد بامداد در خدمت حاضر شدم و بسيار متعجب شدم كه اين شخص رامن مذت دو سال در مديدهٔ شريف مى ديدم خوشحالى وشادمانى مى بى اندازه بودكه اميدو آرزوى من برآمده است فررأدر خدمت ايستادم وبراي مريد شدن عرض کردم. چرن حضرت سرور ارجمند گرامی mاز حال دلمس آگاهی داشتند، بدین جهت در اینجا مرید کردن مناسب ننانستندو فرمونند كه: در اينجا مريدنمي كنم، به شهر جهنگ بیاییدو در آنجا مریدمی کنمپس از بازگشت حضرت سرور ارجمند گرامی سبعداز مکتی ، همراه دکتر علی محمد سننهى از گهو ٹكى بەنربار شريف منگانى آمنم، نر منگانى

خواندم من در آنجا اکثر اوقات حضرت سرور ارجمند گرامی mرادر رياض الجنت مي ديدم كه مشغول خواندن نواقل بود. مج از شخصیت سحر انگیز آن حضرت آندر بهره مند گردیدم که آماده شدم تا مریداو شوم ، و از نزدیکان و مردمان هم نشین ایشان دریافتم. آنان اظهار بی اطّلاعی کردندو گفتند: مافقط ایی قدر می دانیم که ایی بزرگوار اهل سودان است و یک مردخدا رسیده است. در اینجاباکسی گفت و گونمی کندهمیشه می بينيم كه او نماز هاى نواقل مى خواند ـ در دل مى اينگونه خيال آمدكه اگر مريداو گردم،ممكن است به سودان بر گردد منابر ايس مس چگرنه مى ترانم بيش ايشان بروم ـ بدين جهت مريد نشدم.بعدار آن دوسه باربرای مریدشدن،نیز منتی در حضور ایشان نشستم، ولیکی ایشان مشغول خواندن نواقل بودند. من در مندی که در مدیدهٔ شریف بودم ، آن بزر گوار را بیشتر که در رياض الجنت تشريف فرما بودندمي ديدم ، هميي طور درباب جبرئيل ودرورودى جنت البقيع نيزاو رامشاهدهمي كردم

در مدینهٔ منزره یک بار در ماه رمضان شریف، درخوابم
دیدم که در هنگام زیارت حضرت رسول الله ﷺ چدین می دیدم
که بالای گنبدخضرایک خانه است و در آن یک پنجره هم می
باشد از آن پنجره، حضرت رسول ﷺ به طرف می نگاه می کرد
(چون در آن روزها برای بیعت کردن و مریدشدن بسیار بی
صبر بردم) و فرمود: نشانی پیر تو این است خوب به یاد بسیار و

ورفي ترفانِ كرم

چهمی کنی؟"می عرض کردم: "ای بزرگوار می، بر دیدگانم خرابنمي آمد،بىيجهتبه خست حضرت عالى حاضر شدم". آنبزرگوار فرمود: "ای جان محمد ازندگی و عمر ما روىبىه پايان مى رود ـ ايى واقعه را در زندگى مى يەكسى نگرييد".مى عرض كردم: "بەجناب عالى،قول مى دھم كەدر زندگى مبارك خداب عالى ، اين واقعه رابر اى كسى بيان نخراهم كرد ".وليكن جناب عالى بفرماييد كه اين كاغذها در ایم کیسه چگرنه آمده اند؟ ایشان فرمودند که: "اینها در خراست های درویشان می می باشد که شب و روز در پیش می مستندو مهايع درخواست هارابه بارگاه قنس حضرت رسول اکرم ﷺ مورد قبول قرار داده ام و به نظر مبار ک ایشان رسانیده ام ".ظاهراً هر شب حضرت سرور ارجمند گرامی m، در بارگاه حضرت رسول اكرم على كه يناه و يشتيبان بي كسان است. حاضر مى شوند، و غلامان آن حضرت هر چەدرخواست دارند وهرجه خواهش والتجا دارند، به حضور حضرت اقدس رسول اكرم يا الم الما الم المام الم جان محمّدسندهي بعداز دست بيعت دادن به حضر ت سرور ارجمند گرامی m، پیرسته هشت تا ده سال در دربار شریف منگانیزندگیمی کردندوپس از ساختمان آرامگاهوروضهٔ اقدس، حضرت برادر گرامی m و بزر گوار نامی آقای خواجه بيرمحمدمظهر حسين سلمه لله تعالى ، خرقة خلافت براو

شريف رسيدم . همان راهي كه در خواب ديده بودم وحضرت رسول اكرم يا المراب من نشان داده بود چنان به نظر مى رسيد كه ايبىراه ها رامى كاملا مى شناسم به دربار شريف منگانى رسيدم، همان مسجدرابا چاه های قدیمی دیدم خراب می به حقیقت مبئل شده حضرت سرور ارجمند گرامی سر دربار شریف موجودنبوبندبلك دراراضي شهرجهنگ دركاخ قرآن و مدرسه، پمپ آب سوار می کردند می در شهر جهنگ به خدمت ايشان رسيدم ومن همانجا به دست بيعت مشرّف شدم سيس من در همانجا به خدمت حضرت سرور ارجمند گرامی m ماندم يكشببه ديدگان من خراب نمى آمده من برخاستموبه خدمت آنبزر گوار حاضر شدم لیکن آن چهدیدم،متحیّرشدم زیرا که بستر ایشان خالی بود ، و آن بزرگوار سدر بستر نبودند در حالی که در این روز ها آن بزر گوار شظاهر انمی توانستند راهراه بروند این واقعه مکتی پیش از در گنشت آن بزر گوار می باشد می بسیار شگفت زده شدم ، و برای دیدن ایشان به این طرفو آن طرف نگاه می کردم در همین حال نگاه می به جانب آسمان اقتاد. آن بزرگوار m از طرف مغرب، یعنی از طرف قبله شریف در هوامی آمنندو در نست ایشان یک کیسه بود که در آن کاغذهای سفیددیده می شد ایشان در مدرسهٔ شریف خود در حجرهٔ شریف خود ، از بالا ، از دوش هوا ، بر بستر شریف خود تشريف فرما گشتند. به من گفتند که: "تو در این وقت در اینجا

پوشانیـننـدو روانـهٔ سنده کرنندو تا اکنون در بخش و روستای گهوٹکی در سنده زندگی می کنندو همانجا سکونت دارند).

برادربزر گ من حضرت بزرگوار آقای خواجه پیر اختر حسيح سلّمه الله تعالٰى قرمو دندكه: "مكتى پيش از در گنشت حضرت سرور ارجمند گرامی m ایس گونه سخن است: "یک شبمى تنها در خدمت حاضر شدم آن بزرگوار در ايى وقت در مدرسه كاخقرآن ياقصر قرآن درشهر جهنگ تشريف داشتند آن سرور بـزرگوار چندوصنيت به من فرمونند ـو در پايان به من گنتند: "این روز ما آیا چنین بنده یی مست که مرشب حضرت رسول اكرم ﷺ رازيارت كند؟ آيا چنيي فقيري هست كه هر شبدر خدمت حضرت رسول اكرم المالية حاضر شود سيسبراى اظهار این نعمت عظمی، به روی سینهٔ خود نست نهانندو گفتند : "من هر شب به زیارت حضرت رسول اکرم ﷺ مشرف می شرم هیچشبیبر مینمی گذرد که میبه قیض زیارت حضرت رسول أكرم على مشرف نشوم سبحان الله لاحول ولا قوة الا بالله،سبحان الله،سبحان الله

حضرات اولیاء الله را الادار همتزلت و معرفت، چه
کسی می تو اند بنه همدو بشناسد؟ البته گاهی گاهی این حضرات
از جانب خدام أمر ر هستند که تحت عنوان و اردات قلبی برای
مصلحت، در مقام و مرتبهٔ خود در یک گوشه یی از پرده را کنار
می زنند و آشکار می شوند و بدین جهت حضرت سرور ارجمند

گرامی سدر کسی خلق و تواضع همواره غلبهٔ حال را پنهان می کردند. بسیار نادر و شاذ است که کسی این واقعات را آشکار کند و آن هم بر ای یک مصلحت خاص آن را پیش نظر می آورند، و آن هم بر رای یک مصلحت خاص آن را پیش نظر می آورند، و آلا آن بزر گوار را همواره مشرب و مسلک پرده پوشی می باشد. حضرت سرور ار جمند گرامی سرایک فرمان مشهور و معروف است که ضبطحال و احرال داشته باشد و طرفیت آن قدر اعلی باشد که در کنار توحید و یکتا پرستی، دریا را هم نوش جان کند و همکار و همسایه از او خبر نگردد".

سلامبر آن که میبینی خدای پاکیاد آید سلامبـر آن کـهناشادی ترادر دل شاد آید

#### ومىاياى شريف:

حضرت سرور ارجمندگرامی هممانگونه گاه گاهی و صبایبای شودر ااظهار می نمونند، و لیکن چهار سخن رابسیار مهمّ می شمرنندو به طور خاصّ و صیّت می فرمونند.

اژل: در برابر آرامگاه ابدی می هیچ کس اجازهٔ سجده کردن ندارد. دوم: از کسی هیچ وقت هیچ چیزی در خواست نکیند.

سوم: هیچزنی رادر پای هایش نگاه نکنید

چهارم: مصلّی را میعنی محلّ نماز گزار دن در اهر گِزرها نکنید. در گنشت باشکوه:

حضرت سرور ارجمند گرامی سبرای در گنشت

به مشرق می شوندپیدا ، به مغرب جمله پنهانند

#### خدمات علمي:

حضرت سرور ارجمندگرامی سرابنا برراهنمایی های مرشدبزرگوار خود ، در تألیف و تصنیف اجاز هنداده بود، و در زندگی خود ، هیچ گرنه کتابی طبع و نشر نکردند. البته بعضی نوشته های ایشان که برای بهره مندی سالکان طریقت بود ، گاهی گاهی از قلم او صادر می شدو از تباه شدن و ضایع گردیدن نجات یافتند در میان آنها یک کتاب به نام "تنویر الابرار" و یک رساله به نام "اور اد قادریه" به یادگار ماندگار است.

علاوه برایی اشعار فارسی و ار دو و پنجابی از آن بزرگرار m بـاقــی و بـه یـادگـار مــوجــود اســت ، آنهایی که درویشان در بیاض ها و دفتر های خود یادداشت کرده اندو نقل فرموده اند.

نویسندهٔ ایس سطور بعداً وقتی که برای حضرت سرور ارجمندگرامی آغاز سخن و بیان کردم تا این وقت نگارش، کتاب های زیر طبع و نشر شده است. این کتاب ها برای احوال و آثار آن بزرگرار الزشمندو مهم است:

۱- "تـنـوير الابرار و با اوراد قادریه ": هر دورا که از
 نـوشته های قلمو تحریر ایشان می باشدگرد آوری کردم و درماه
 ژوئن ۱۹۹۱ میلادی آنها رامنتشر نمودم.

٢ ـ "فيضان كرم ": كهمشتملبر گنتار هاى ايشان

313 🐉 🏈

خودبرنامهٔ باشکوه و مخصوص ساخته بود و کوشش کرده بود اکثر عقیدت مندان و دوستان نزدیک و خاندانی را ، پیک و پیدام فرستاده و آماده کرده بود. برای همگان مجلس خدا حافظی و دیدار های الوداعی و سفارش های گونا گون و پندو اندرز های بسیار می فرمودند. برای کفی و دفی خود و آنچه و بسته به مزاری عدی آرامگاه ابدی او بود راهنمای هامی نمودند. در مجلس درویشان ، آخرین سخی آن سرور گرامی سایم بیت شعر بود:

همه سری خدامی رفتندو ماهم می رویم آن سر همین است سرنوشت ما ،همین است گفتن الله هو

در شب آخر عمر ، حضرت سرور ارجمندگرامی سدر بستر خرد در حال نشستن از خرد غایب می شد، ولیکن اندکی بعدمعلوم می شد که در بستر خرد تشریف دارند.

حضرت سرور ارجمندگرامی سدر روز دوم ژوئی یکشنبهٔ ۱۹۹۱ میلادی بر ابر با هیجدهم ذیقعدة الحرام سال ۱۴۱۱ هجری قصری ، در وقت نماز ته بخد ، ساعت سه بامدادان ، در مدرسهٔ کاخیا قصر قرآن در شهر جهنگ روی در نقاب خاک کشیدند و همان روز در شب ساعت نه و سی و هفت دقیقه در خانقاه منگانی شریف مراسم تنفین و به خاک سپردن انجام گردید . رحمة الله علیه رحمة واسعة .

ببيديد امل ايمان راجر خررشيد درخشانند

#### گفتار ماو راحنمایی مای ارزشمند:

ا ـ ای درویش! در آغاز زام دبودن ، لا آله الّا اللّه گفتن است زیراکه در اختهای زام دبودن ، سنگ و دُمیلی یکسان می باشد در شریعت لاآله الّا اللّه در طریقت لا مطلوب الا اللّه می باشد ـ در حقیقت لا مقصود الّا اللّه و در معرفت لا ماجود الّا اللّه می باشد.

۲. "آلست بربکم" آیت محبّت و پیمان است و آیت"
 قالوابلی" آواز سرز و الم و امانت گریندگان است و بر آوردن عهد و پیمان است.

٣. دارندهٔ "فقر محمّدي ﷺ "هيچوقت سؤال نمي كند.

۴. شریعت محمدی الماهر را درسایخی دهال تو ، در قلب تو نور الایت پیدا خواهد کردو در باطن تو حقیقت و معرفت ، برابر و مطابق خواهد نمود.

ه. هر کسنماز نمیخواند، او مریدمی نمی باشد.

۱. خلیمه آن است که زن و دیوار در نظر او خرقی ندارد یعنی از وسرسهٔ شیطانی پاک باشد

٤. در لحوال شيخ خود ، کرچکترين و داژک ترين شکّ و شبهـ ۱۰ و چـ ون و چـ را راه ندهيد بـ لکــه با عقل خود از کار شيخ پشيماني حاصل کند.

۸. میچ گنامی آن قدر نیست که در " انا "ی انسان است.

٩. درراه "فقر "كرامت (١٥) پانز دهمين مقام يا درجه

است،نشر اوّل در فوریهٔ ۱۹۹۷ میلادی و نشر دوم در ژوئن ۲۰۰۳ میلادی انجام یافته است.

۳ " ابر کرم ": ایس کتاب مشتمل بر مکتوبات ایشان است، که در ماه ژوئن ۲۰۰۵ میلادی نشر یافته است.

۲. "لمحات كرم": اين كتاب كامن ترين و جامع ترين كتاب است دربارهٔ زندگی و احوال و آثار آن بزر گوار كه در ماه نرامبر ۲۰۰۱ میلادی چاپ و نشر شده است.

۵. "حضور قبله عالم منگانوی ": مجلهٔ آیینهٔ کرم
 که در ماه ژوئی ۲۰۰۰ میلادی برای آن سرور گرامی شه سند.
 نامه منتشر شده است.

۱. "سیمینار نمبر": برای شخصیت آن بزرگولر سدر راولپندی یک سیمینار یا جشنول هٔ بزرگ منعقد شد که در آن ، بسیاری از حضرات دانشمندان شرکت داشتندو سخی راتی نمونندو این مقالات و راتی نمونندو این مقالات و جریان جشنواره در ژوئی ۲۰۰۱ میلادی به صورت کتاب طبع و نشرگردید

4 "سفر حجاز": مشتمل برزیارت مدینهٔ منزره و طواف کعبهٔ مکرمه می باشد که آقای ملک رب نواز تحت عدوان "سفر حجاز" نگاشته و تألیف کرده و آن را به همراه" تنویر الابرار" طبع و نشر کرده است. كەھمسايە او آگاەنگرىد

۱۱. ریاست و حکومت و پادشاهی بیشتر به کافران می رسد، پرل و روپیه و پیسه ، مال و امرال و متاع ، به افسران و امیران و خدمتگاران نزدیک و تاجران و بازر گانان می رسد و لیکی برای بندگان خدا پرست و خدا دوست ، دادش و فرهنگ میراث است.

۱۸۔ ای کرویش، آن چیزی رامحبت مکن که ترا از خداو رسرل ﷺ دور می کند

۱۹۔ هـر کسپولو مال خودرادر راه حق، تمام می کند،
 او در نامهٔ اعمال خود، کلمهٔ جهذم را پاک می گرداند

۰۱. مرشدیا پیر آن است که به رضایت و خواهش خویشتی می باشد، بر سنت حضرت رسول اکرم ﷺ خویشتی را می سازد شیشهٔ دل مرشد آن قدر پاکیزه است که همه اخلاف و او صاف دبوی ﷺ در آن جلوه گر می باشد.

۱۱. ولایت پیربرای مرید، و جمال او آن قدر اشتیاق آفرین و محبت آمیز بایدباشد. که باعمل اندک یا بسیار ، نیاز و مقصد او به سرعت نتیجه بخش گردد و به دست آید، و بر سوار می برق رفت از حضرت عشق نشسته ، به زودی در مقام لاهرت یکسر گردد و بدانجا بر سد.

۲۲. پرستش و عبادت خدا از همه عبادت ها بالاتر است.
 حضرت رسول الله ﷺ پیامبر او راو اهل بیت و صحابه اور او

داردو "قُرب" (۱۹) نو دو نهمین مقام و درجه دارد اگر که تو کرامت را باز داری بنا بر این چگونه مقرّب خواهی شد

۱۰. در مـنعـب مـانـه (۹) بـخش ادب است و يک بخش عمل است.

۱۱. سماعیر ای شهرت پرست حرام است و برای وحدت پرست حلال است.

۱۱. مالو فرزندان و هم پستگان، دنیاداری نیستند، بلکه هر چیز که ترا از پروردگار تو بی خیر و غافل گرداند، او دنیاداری تو می باشد

۱۳ فروت نی و خودشکنی و بی نرایی و درویشی صفات هستند. فقیر آن است که در هر چیزی می نگرد. الله به یادش بیایدو دنیا را از یادبیردو فراموش کند.

۱۴. روح و جسم (روان و بدن) هریک از دیگری جدانمی باشد، و لیکن روح رانمی توانیم ببینیم ، بدین ترتیب ذات باری تعالٰی در اندرون ما موجود است لیکن بدون مُرشد، دیدن او ناممکن است.

۱۵۔ تـاوقتی کـه مریدىر شیخخودفانینشدهباشد،در
 هیـچ مـجلسینبایدحضور به همرساندو بنشیند،بلکه هروقت
 در شیخخودفنا گردید، آنگاه خود پیر کامل می باشد.

۱۱۔ فقیر آن است که در ضبطحال خود ، آن قدر درجهٔ اعلی داشته باشد که به همراه ترحید ، دریار اهم نبوشد به طوری اؤل: در عبادت دل بستگی نداشتن. دوم: سخنان حکمت آمیز یاد نداشتن. سرم: از مهربانی و شغقت محروم گردیدن. چهارم: در خراهش های نفسانی اضافه شدن. پنجم: پلخانه (آبریز گاه) آن قدر مهلت ندهد که د

پنجم: پلخانه ( آبریز گاه) آن قدر مهلت ندهد که در مسجد حاضر شود و عبادت کند.

ششم: در وظایف (نماز و دعا و سلام و صلوات) بار خاطر می شود.

۲۸. در محبت آهی سرشار شدن تا آنجایی که یک سجده بردرگاه آهی ، از صدسال عبادت بالا تر می باشد

حضرت سرور ارجمند گرامی سرنظر مشایخ و دانشمندان و خردمندان معاصر خود ۱ـحضرت خواجه محمّد قمر الکین سیالوی س (سیال شریف):

★ به یک نفداز مریدان معترض فرمود: "پیر کرم حسین، یک ولی الله کامل می باشد " (لمحات کرم، ص ۱۵).
 ★ ځلیفه د کتر امیر الئین فرمونند که "پیرِ ترو من از یکنیگر جدانیستند، بلکه همانندیک جان و دوقالب می باشند. (لمحات کرم، ص ۵۲۰)

عزیزان اور ۱ ، تاحد جنون و دیرانگی ، عشق و محبت کردن است و اور ا در حالات ظاهری و باطندی و قلبی و روحی جای گزین کردن است.

۳۳. ئرویشی،نامسه چیز است:تر کطمع و آز کردن، و چیزی که میرسد، آن را بازنگردانیدن، آن چه می رسد جمع بکردن و نگاهنداشتن.

۲۶. هـرچيـزى كـه با محبت داره شده، فقر و رحشت هم داده شده، تا اينكه كسى فريضتهٔ اين بنيا نگردد.

۲۵. رجایت آلهی فقط در آن دل ، میشری شود ، که در آن کنورت و دل شکستگی نباشد

٢٦. چهار چيز همانند گوهر بسيار ارزش دارد:

اؤل: آن درویش که خود را دولت مندو ثروتمند و بی نیاز ظاهر کند

دوم: آن گرسته یی که بر شکم خالی خود ، سیری ظاهر کند

سوم: آنغمزدهو غمناک که خود راخوشو خرّمظاهر کند

چهارم: آن که نشمنی می کند، به او دوستی نشان دهد.

۴۷۔ شکم سیری (شکم پر از غذاکردن) ششخواجی را شامل می شود: گرامی هفرمودند: "برای می دعاکدید" ایشان ه فرمودند: "ای آقا امی می بیدم بزرگان سلسلهٔ قادریه ، برزانوان شما جلوه افروز خواهندشد بگو امی چگونه برای شما دعاکدم! ؟ "شما برای می دعاکدید (لمحات کرم ، ص ۵۲۱).

#### ه حضرت پیر کرم شاه الازمری (بهیره شریف):

★ خلیمه پیر رفاقت علی شاه فرمودند: "در این زمان در دنیا ، از حضرت کرم حسین سبالا تر میچولی الله نیست "(لمحات کرم ، ص ۵۲۵).

★ میان سلطان محمود قرمودند "پیر کرم حسین بیمار نیست، بلکه مسائل و مشکلات بر دوش او سنگیدی می کند. این مقدار مسائل و مشکلات، بر دوش او بودن، در این روز ها، هیچ کس تحمّل نتواند کرد". (لمحات کرم، ص ۵۳۹).

 ★ خلیمه مولانا شیر محمد فرمودند: "پیر توشیخ المشایخ است "(لمحات کرم، ص ۵۲۰)

۲۔ حضرت پیر سیدغلام محی الکین گیلانی معروف به
 قبله بابو جی m (گولڑه شریف):

الله المحضرت سرور ارجمندگرامی همرگاه که به گولی شریف می آمنند، حضرت بابرجی هایشان را دیدار کرده می فرمونند: "امروز واقعاً سیّدما حسین پاک ک کرم کرده است که پیر کرم حسین آمده اند (لمحات کرم، ص ۱۹۵). الاحضرت پیر سیّد اسرار حسین شاه بخاری شریف کا سنده یایانوالی شریف کا:

★ به یک مرید خود میان احمد بخش فرمود که: " سنده یلیانوالی شریف دور است، منگانی شریف که نزدیک است، پیش تو کرایهٔ رفتن و آمدن نیست، بنابر این پیش پیر کرم حسین روانسه شو، کرم حسین البته اسرار حسین است (لمحات کرم، ص ۵۴۱).

۲ـحضرت ابو انیسمحمدبرکت علی لدمیانوی m (دار الاحسان فیصل آباد):

﴿ حضرت سرور ارجمند گرامی سایک باربرای ملاقات ایشان، تشریف برده برنند مذت بسیاری جریان گفت و گو برقرار بود. در هنگام خدا حافظی، حضرت سرور ارجمند

شد (زیارات ایران، از اقتخار احمد حافظ قادری، ص ۱۵)

حضرت سلطان غلام جیلانی m (سجُاده نشین دربار حضرت سلطان باحو m):

\* در خانقاه مبار ک حضرت سلطان باهو سیک بار حضرت سرور ارجمندگرامی سچندروز به سرپر دند حضرت سخاده نشین آنجا ، هر روز پیش او می آمدو می فرمود: " حضرت سلطان العارفین سلطان باهو سدر بارگاه ، از من در بارهٔ جناب عالی آگاهی می گیرد و دستور خدمت کردن داده است (لمحات کرم ، ص ۵۲۸).

۸ حضرت پیر سیّد حبیب سلطان m (سجُاده نشین دربار حضرت سلطان ماتهیوان m):

ا و قیضیافتگان خانوادهٔ حضرت سلطان هاتهیوان سدو شخصیت بزرگرار بسیار نمایان بوده اند: اوّل: حضرت پیرسید قطب علی شاه آن گونه که ما شدیده ایم دوم: حضرت پیر کرم حسین آن گونه که ما دیده ایم " (نوار ضبط صوت که در اختیار نوسندهٔ این سطور است).

 ٩ـحضرت آقای دکتر سلطان الطاف علی (دربار حضرت سلطان بامو m):

m مصرت خواجه پیر محمد کرم حسین قادری m بدون شک و تردید، یک ولی الله صاحب کرامت بود. من

مترجه شده ام که از وجود مبار ک او ، یک بیابان بی آب و علف و یک ناحیهٔ پسمانده و عقب اقتاده ، آبادان و خرشبخت و خرشحال شده است به جای نادانی ، دانایی و دانش آورده انداز گام های با بر کات یک ولی الله اینگرنه جهان روشن شده است مضرت خواجه پیر کرم حسین الزعشق الهی سرشار می باشند و بدین جهت است که حالت ظاهری جسمانی ایشان ، بنا بر قول حضرت سلطان العارفین سلطان باهر ال

پیکرمسدق کمسال بساهو سبود جسم لاغسر ، استخران یساهو بود

پیکر لاغرایشان مترادف صدق و کمال بود اهو لا حضرت عشق در جسم و جان ایشان جای گزین بود حال و مقام او همان بود که در حضرت منگانی شریف بود احوال یک صاحب عشق را فهمیدن و دریافتی ، باید به حالت توانایی او نگاه کنیم "(مجلّهٔ آیینهٔ کرم ، شماره ۸ ، ص ۳۱).

 حضرت آقای علامه دکتر محمدطاهر القادری (مؤسس ادارهٔ منهاج القرآن):

م درمیان اولیای بزرگرار ، بیشتر حضرات گرشه نشینی را ترجیح می دهدد ولیکی درمیان آنان ، چند نفر اشخاص اولر اعزم نیز می باشند که علاوه بریاد حق و توجه به درگاه باری تعالٰی ، یک اخلاق و طبیعت کرشش و جرشش دارند . بنون تردید حضرت محمد کرم حسین قلس

#### (جلرآنەشرىف):

القادری، برای سلسلهٔ عالیهٔ قادریه، قطبیه، شیریه یک چراخ روشی است، ویک گل بسیار خوشبو می باشد، چنان که درخشندگی و تابندگی و خوشبویی او ، دل و جان و مغز و جسم یک جهان را منزر و معظر و معنیر ساخته است و ظاهر و باطن او آراسته و پیراسته و شایسته و بایسته و وارسته می باشد او در بیابان بسیط جهان یک منار نور می باشد. او خود مرکز ، خود دایره، خود پرگار می باشد.

> عالم علم شريعت بودو آن فغال بود واقف راه طريقت بودو آن افعال بود كاشف حق و حقيقت بودو آن اخلاق بود واصل انوار عرفان بودو آن احوال بود

او در تمام وجود کرم بود، و به صفات کریم متصف بود. نام او با مسمّی بود از اسماء الّهی بهره مندبود از اخلاق حق سود مندبود از محاسی محسی، نامش حسین بود از علرم علیم، عالم بود، به ذات پاک الّهی واصل بود یعنی حضرت انسان کامل بود، خلاصه اینکه حضرت آقای خواجه شمه چیز را و همه کس راشامل بود، چنان که گفته اند:

اويكى ازعاشقان نازنيه وبامحبت شهريار

سرّه العزیز همانندایی گروه پاک دل می باشد" (مجلّه آیینهٔ کرم، حضرر قبله عالم منگانوی سنمبر، ص ۱۳۹)

 ۱۱۔ حضرت آقای علامه پیرزاده استاد حسین (بائی جامعهٔ الکرم ، برتیانیا):

الله مربی من برادر من و یک پیشوای بزرگوار ساسلهٔ قادریه حضرت پیر محمد کرم حسین ۱۳۰ دهکدهٔ شماره ۱۷۱، در منگانی، در زمین خود ، یک خانهٔ کوچک ساخت و به آنجا رهسیار شد . چندسال بعدهمانجا ایشان یک آستانهٔ بزرگ سلسلهٔ قادریه بنا کردند . نسبت به نام و مقام ایشان . یک دهکدهٔ کوچک را ، منگانی شریف می گویند ، و از سر تا سر پاکستان از جای های مختلف ، تعداد بسیار عقیدتمندان پیش ایشان می آیدد و ایس سلسلهٔ آمدن همواره برقرار است (زیارات ایران ، از افتخار احمد حافظ قادری ، ص ۲۱۲).

۱۲ حضرت پیرغلام غوث شاه بخاری س (دهر شریف):

ا پیر کرم حسین را ، ما هیچ گاه در دهرٔ شریف ندیده بردیم او در تمام دوران شب ، در کفار بالش پیر خود و در برابر سخادهٔ او در حال گزار دن نواقی (نماز و دعا) بود. هر گاه برای عبادت کنندگان حساب و کتاب در آخرت باشد، پیش از هـمـگـان پیر کرم حسین است کـه روانـهٔ بهشت می گردد (لمحات کرم ، ص ۵۴۲)

۱۲۔حضرت آقای پیرمحمدانوارحسین جلو آنوی

فرمايند (مجلَّه آيينهٔ كرم،شماره٢٤، ص ٢٤).

۱۱ـ شیخ التقسیر علامه حافظ محمد خان نوری (ریاست محترم دار العلوم محمدیه غوثیه ، بهیره شریف):

"بزرگ منشی و بزرگ و از می حضرت سرور ارجه ده گرامی پیر محمد کرم حسین سرامی پیدم، معلوم می شود که ایشان در آسمان و لایت همانندستاره های در خشان ، روشنایی و دلگشایی می دهد . ایشان مانند ده وس قدسیّه ، برای همگان و همگنان ، آبرو مندی و در خشندگی منارهٔ در دارند، مخصوصاً نظر کرم همچنان بزرگانی راه گم کردگان را به راه راست راهنمایی می قرمایند بدین جهت هر لمحهٔ زندگی این بزرگران بسیار او و زندست که همیشه باید به یاد داشته باستیم . در راستای به دست آوردن راهنمایی و در راهنمایی استوار و پای بر جابودن ، هم نشینی با دیگر کاران آن قدر سود مندو اثر بخش است که قرآن کریم و کلام الله در همه موارد آن راضمانت کرده است (مجلّه آیینهٔ کرم ، شمارهٔ ۱۸ ، ص ۳۱).

14۔ **جناب آقای اظ**ہر **لودمی**( Pride Of Performance ):

"مأموريت حضرت سرور ارجمند گرامی "، تبليغ دين اسلام است و در اين مأموريت گسترش و تبليغ دين اسلام بسيار بـزرگ است. ايشان تا آخرين نفس زندگی خود، در اين کوشش و جوشش و جنو جهدمبارک، جامهٔ عمل بر تن داشتند سربهسرمهدكرمبُودوباحقیقت همکنار همبه انواق،همبه اشواق همچو گلناریهار همبه ایرار، همبه اقطاب،همبه اغوات یار غار \*\*\*\*\*\*

شمعروشیبودوازعشقرسول الله دامی کشان همچنان ابر کرم m، اندوار روشی جاودان امجلهٔ آیینه کرم، حضور قبلهٔ عالم منگلاری سنمبر، ص۱۱-۱۹) ۱۲۔ حضرت خواجه پیر حیدر شاه m کوٹله شریف منٹی بهاؤ الدین

"ایشان یک بار برای دیدار حضرت سرور ارجمندگرامی
به منگانی شریف تشریف آورده بودند. آن حضرت ساور را
بسیار گرامی داشت و احترام گذاشت. امّا اندکی بعد بیرون آمدند
و با درویشان دیدار کردند. حضرت او رابسیار اکرام فرمودند و در
پیش درویشان فرمودند که : غوث وقت را دیدار کردیم و در پیش او
نشستیم بسیار مهربانی کردند (لمحات کرم، ص ۵۳۰).

 ۵۱۔ حضرت آقای فقیر عبدالحمید (کلاچی شریف، دیره اسماعیل خان):

دریک نامه به نام نویسندهٔ این سطور نگاشته که: حضرت آقای پدر بزرگوار منگانوی شما ، در فقر و عرفان و روحانیت و معدریت بالا ترین و برترین شخصییت است. تا آنجایی که علمای آگاه و مشایخ بزرگ در احوال و آثار او بسیار تعریف و توصیف می



# گلشن منگانیان معمور و آبادان شده دکتر محمدحسین تسبیحی رها ا

گلشی منگانیان معمور و آبادان شده اللهزاران،سبزهزاران شدگلستان کرم جنگل و صحراهم الشمشده از بهردین پیر کرمشد<del>قبله عالم سسرونازان کرم س</del> مسجدودرگاه قبله عالم آمد قیض بخش مىرساندروشىنىخورشىدتابان كرم ™ آيــتقــرآن هــارهمــى رسدبـر گوشجان گىنىدوگلىستەشلىكەگرىيان كرم m جام می نوشاد ، هماره عاشقان منگانی در سماع عارفانه مست مستان کرم س يامحمدﷺ،ياعلى اشدهركهراوردزبان گنبدخضرامجشم گشته در جان کرم ... مبرت لحسن از قبرائت های قرآن می رسد بشنويداي مؤمنان ازلوح فرقان كرم س آستان منگانی چرن عرش اعلا آمده "قاب قرسین اَوُ اُننی "رهنمایان کرم m

☆دائرة المعارف بزرگ اسلامي ،طهران (ايران)

عَلَيْ عَلَى الْحَارِيمِ عَلَيْ ِ عَلِيهِ عَلَيْهِ 
ایشان در منگانی شریف، مدرسهٔ دارالکرم غوثیه تأسیس کرده بردند که در آن نه فقط هزاران کود ک و نوجوان را قرائت و حظ قر آن فرایاد می دادند بلکه در آن منطقه جرانان و پیران و زنان را نیز نماز و قرآن کریم تعلیم می فرمودند و آنان در صوم و صلوة و قرآن آراسته و پیراسته می نمودند.

حضرت سرور ارجمند گرامی سدر طریق شریعت مطهره یک شخصیت بی مثال و نمونه بودند ، نه فقط در تمام زندگی خود به شریعت محمّدی تیشی عمل می کردند ، بلکه در س صرم و صلّو و تقوی و پر هیز کاری و درستی و راستی به مریدان می دادند ایشان در گستر ش عشق و محبت بر تریی و بهترین مشعل تعلیم و تربیت بودند و اصل و جرد مبار ک خودش پیکر عشق و محبت بر در در سرد و اصل و جرد مبار ک خودش پیکر عشق و محبت را در س می دادند . یک صاحبدل چندر زیبا و نبکد فرموده است و می دادند . یک صاحبدل چندر زیبا و نبکد فرموده است و

گرم ایدگونه آگاهی نباشد نه ماندد کرمشاهی نباشد گرمیرمی گرم بسیار می کرد بیان کردن کرم راهی نباشد امجله آیینهٔ کرم، حضور قبله علام منگلاری سیمینار، شاره مخصوص، ۲۷۰۰



همتم<del>دّع،غمرهوسعىمشاشان كرم</del> ™ دربقيع ودر أكدديده همسه نور كدا مركجالادرمدينهچشمگنان كرم ₪ مكه و اندر طواف بوسيده او رنگ سياه آن حَجَر اُسودبود از عرش حق جان کرم س حجر اسمعيل وميزاب وحطيم كرده طواف جان جانان پیر کرم شد لطف و احسان کرم m ايسنك ايس در گاه منگانی مقلس آمده چون بوداز قبله عالم سسينه سوزان کرم س غرسياك قبله عالم همرزمان شدبرقرار ■ آستان کرم

اعاشقان آیندبه آستان کرم

ساعاشقان آیندبه آستان کرم

ساعاش کرم در سماع و در س و بحث قادری ها شادمان رقص بسمل مى شوداز بهر قُربان كرم س ايس"رها" ممواره خواهد جلوه لطف كرم ١٠٠٠ شوق و نوق شاعری دارم دعا خوان کرم س

غرسياك قبله عالم سدر سماع و در خروش رحمت وغفران حق ازرسم قل خوان كرم س مؤمنان در منگانی روشنگر پیر کرم 🖿 درنىازودرته جدعشق وبُرهان كرم ؊ جشم ميلاد النبي ﷺ نعت پاک مصطفٰي ﷺ وقت غرس پیر کرم «دارد، نیستان کرم « نغمة ميلاد بيغمبر ﷺ شده جان و روان آرزومسدان درگساه کسرم ۱۳ آن کسرم ۱۳ در تعاریف کتب بشدر هماره حرف حق تماضه در حق و حقیقت کشف شایان کرم 🖩 مىنويسدمالو آثارجهاندان كرم ... راه منگانی بود پوشیده از گل سر به سر گوییابوی گل خوشبوی گلدان کرم 🖩 مهربانی آمده،برخاست از مهر کرم س نور فشان و گل فشان بر هر که دریان کرم 🖿 قبله عالم پير كرم ﴿ هَارسي سروده شعر خوب جمله دُرويشان ثنا حَوان و سخندانِ كرم ؊ عارفان وسالكان منكاني فارسي زيان چرون زیان قارسی شد حرف یاران کرم 🖿 حجنموده پيركرم سباعشق پاك مصطفى ع

## نہاں ہو کر بھی بیشان کرم m ہے علامه مراح الدين طور نوراني m 🖈

نبال ہو کر بھی یہ ٹانِ کرم m ہے نظر ہے سب پہ فیخانِ کرم سے

سرايا عثق عوانِ كرم m ہے ادب بھی اب تو دربانِ کرم m ہے

يغين پخت ، عمل پيم ، محبت ی تقویٰ ہے عرفانِ کرم m ہے

خدا کا خوف اور عوش محم ع ی ہر اک کو فرمانِ کرم m ہے

بج عثق تی 🛎 دائن ہے خالی سرِ محفر یہ سابانِ کرم m ہے

> الق مدرشعباديات قارىءأردو وارالطوم محمريه فوثيه بميروثراف

## برق جمال بإرمراسوختداست

علامه مراح الدين طورنوراني 🕁

بــرقِ جـــال بـــار مـــراسو ختـــه اسـت آن شرر در دار ماندو خته است يسر سيد مسراذرئسه مسحسرائسر وفسا درس جـنـرن عشـق تـر آمـرختــه اسـت در عــوض خــال و عــارض گيسـو جانم كــه بــســت تــر اقروختــه اسـت داعُ دلــم هــمـچـون نـجـوم و خـورشيـد تابده وافروخته است چاک دامان جنرس درخته است

> ☆سابق مدرشعبادیات قاری، أردو دا رابطوم محريغو ثيه بجيره شريف

# کرم حسین mسرایا کرم کاجلوه تھے

صاحبزا دهابوالحقائق محمرا نوارحسين قادري ☆

کرم حسین m سراپا کرم کا جلوہ تھے مقام ذوتی الجی کا خاص طغریٰ تھے

حسین آنکمیس حسین بیکیس اور حسین ابرو حسین چیره حسین عازه حسین غزه شے

تمام جلوے نظر آتے دکیم کر اُن کو وہ تحسِ ذات کے جلووں کا ایک نخشہ شے

ازل ہے مست نے بیخود نے قائی و باتی وہ خود عی ساتی و بادہ و سے و رہنا تے

وه خود ی اقل و آخر شے باطن و ظاہر وه خود ی مرکز و برکار اور دائره شے

شهر و ده شین در بار میر جلوآنوی m جلوآنه شریف شلع فیعل آباد

ئی عد کی آئل پر متربان سب کھ کی تو 22ء ایمانِ کرم m ہے

غلایِ تی عد میں موت آئے فتط اتا بی اربانِ کرم m ہے

ہُماۓ عثق کا مکن ہے ہدرہ مر۔بنِ رب گر جانِ کرم m ہے

مثامِ جان و دل سب کے معطر مُگفتہ باغِ ریحانِ کرم m ہے

سجی کاسہ بکف ہیں ایلِ محفل کشادہ کس قدر خوانِ کرم m ہے

مبک ہے طور جس کی جار جانب یہ وہ ٹاؤب بتانِ کرم m ہے حضور سیّد سردار m نے کیا سردار و گل محمد خواجہ سے دل کا جذبہ شے

وہ غیر حق نہ کچھتے تھے ایک ذرّہ بھی جہان عشق عمل وہ نور کا مینارہ تھے

لی ہے جس کو رفاقت کرم مٹانوی کی اللہ عن اللہ عن الکوں عمل سب سے اعلیٰ شے

وہ ایک راز نے انوآر قادری جکا رُخ حبیب ہے ہوہ نہیں وہ ہودہ تے وه آسمانِ ولايت كا قطب نادا شے وه رنگ عشق كى قوي مزح كا بلد شے

مثام جانِ ولايت عمل اكل تحل خونبو وه غني دل و جال عمل كلِ تَلَفت شع

وہ حسن دوست کی کتاب کے معلّم شے کتاب کا معلّم شے کتاب عشق کا موضوع اور نیخہ شے

وه بولتے تے تو قرآل کلام کرنا تھا وہ اپنی ذات عمل رامن کا آئیز تے

وضو و عمل نے وہ زاہد صد سالہ کے نمانے عمیٰ کا رکوع اور سجدہ شے

جین ان کی تو سجدہ سمبہ ملائک تخی وہ الل نظر کا قبلہ شے اور کعبہ شے

وہ ذات پاک کے عاش تے حسن احمد علام میں عالِ شخ کے عارف تے اور بیا تے

## قطب الارشاد ، فردالا فراد حضرت پیرمحد کرم حسین حفی قادری m جناب محم عبدالقيوم طارق سلطانيوري

#### سال ولا دت

وهاام بالفاظ بحماسيا يجد بالفاظ بحماسيا بجد "حدائق نينانِ اوبِ مصطنى" "فورشيوطريقت ني و<sup>ح</sup>ن" ' **افر**وغي زم ادب طابه" "ساتى ونميخانة عرفان عُبده'" "احن فقشِ معرفت"

"عظمب مسلك فقر" ' فحو رشيدِ طريق جيب الاولياء" «عکس عظمہ فقر"

•1916ء

﴿ فَيْ قُرُّ فَانِ كُرُم

#### سال وصال

المااه 1991ء بالفاظ بحماب ابجد بالفاظ بحماب ايجد "چراغ ايوان الٽ" ' فوشيد آسانِ طريقت" "فمن الثريعة" ' **فروغِ جلوءً ب**ام حقیقت" " تورِآفاب كرم" "خورشيد جهان بصيرت على" "آفاب القوض" "بإب إستقام حارار" " د نبیس خد مات <del>د</del>ین تصطفوی" " وُنيائ ادب واخلاس وصدافت"

العدادادون ارخ كوئى كے حوالہ سے امور شاعر (الك)

# كرم التي كمظهر في مظهري مائي

ٹاکرکٹران ☆

کرم ہے آپ کے عظیر نے عظیری پائی نگاہ یاک ہے طاہر نے طاہری یائی رفاقتوں ہے کوئی آپ کا رفیق ہوا محتوں ہے برجے اور عاشق یائی كريم ذات الجي ، كريم ذات تي 🥰 کرم m نے مجی ای نبت ہے روثیٰ یائی کہاں یہ وحب منگانی کہاں یہ فکر ذکن تقرِ دیر ہے جگال نے ربیری پائی وہ بنتیاں کہ جہاں علم کا گزر بھی نہ تھا انہوں نے علم و عمل ، قر و آگھی یائی کم سکے فیق ہے کتے بی فیق باب ہوئے نہ جانے کتے واوں نے اکثرری بائی یہاں تک کہ مجھ ایے بے قرار نے بھی عِيب كيف ، عِب رنگ و نازگ يائي در کم پ نکا تھا عمل ایک دان ٹاگر سو وال ہے جین ملا اور ٹائٹی بائی

ههر وفيسر شعبهاردو، اپينورڻي آف سر گودها

تُمرشريف ۱۵مال (بحماب بن بيموى) بالفاظ بحماب ايجد: "آوازوداد هيب" تُمرشريف ۵۳ مال (بحماب بن بجرى) بالفاظ بحماب ايجد: "رُبع 'يار هيب"

## "کرم خسین"

الفاظ بحماب بجد ٢٨٨

ويكرالفا ظبحساب ايجد

| PAA | "محاسیِ مصطفیٰ"            |
|-----|----------------------------|
| PAA | " ہلہ تحسیل تمصطفیٰ "      |
| PAA | "زيب علم مصطفى"            |
| PAA | " جلوءُ آکِ و پِن مصطفیٰ"  |
| PAA | «جميل تمبر مصطنعي"         |
| PAA | "جاوير ترب رئول الله"      |
| PAA | "فَرِّمُين"                |
| MAA | د حول کشن و تسین "         |
| MAA | "انواريز م جي وجاز"        |
| PAA | "اسامي مغلِ فق"            |
| PAA | "ڻاپآگائ"                  |
| PAA | "ا قاديمة لِ دُورال"       |
| PAA | " وجيهه جهان قادر"         |
| PAA | "وجِدِعَقُر"               |
| PAA | "بِصْنِ جِسِينِ وِينَ كَى" |

#### قطعهُ تاريخُ (سالِ وصال)

خاک کے بردے عمل آخر کار نیال ہو گیا اهِ مُلكِ عِشْ ، تُورفيدِ جِهانِ معرفت وه نمونه تما وقار و اعتبار فقر كا تَقْشِ زیاِ مِدق کا ' تَعُویِر نَانِ معرفت مالکانِ راہِ حق کی رہمائی اُس نے کی با تحمر ، ير دم المي كاروان معرفت وه طیل افتدر درویش و حقیقت آشا وه تحقيم المرتبت تحا تكته دان معرفت دین کی تہذیب کی اقدار کا بھن حمین وه طريقت كا تحافظ ، پاسإنِ معرفت دُّوت و ارتاد ' تلقين و نفيحت ' وعظ و ذكر يرُ اثر دُون المري أس كا بيانِ معرفت کالانِ عثق و متی اُس کے ہیں احمان مند أس کے محون کرم نغه گران معرفت اک مکرم عارف حق ہے اے بوت ملی مير منگاني زيم ي آسان معرفت اِس ولمن کا افتحار و ناز اُس کا آستال تحسن ارض باک أس كا آستان معرفت أس كى تاريخ وصال ' باتن نے فرمايا مجھے كر رقم طارق " زجاج أور ثان معرفت "

# محقلِ مرشدہ ہم بگڑی بنانے آئے ہیں

جناب محودقا دری (راولپنڈی)

مخفلِ مرشد ہے ہم مکڑی بنانے آئے ہیں بیر کرم حمین میرد د میے ہم کو لگانے آئے ہیں غوث الأعلم على كرم ب فيق إن كا عام ب ہم در سرکار ہے جھولی پھیلانے آئے ہیں ناہ رفاقت ہیر کے مرشد کی محفلِ باک ہے ہم یہاں ایا حقدر آزمانے آئے ہیں آئے حافظ مکل محمد روز الد مند اور تی سروار شاہ روز الد مند کل جاں کے اولیاء رکمت کے حانے آئے میں آيج مير محمد ورد الله من يقطب على شاه ورد الله من بأتميوان دبڑوی سرکارہت اللہ منہ مجلی محفل سجانے آئے میں میں تی سلطال میرے ہادی میرے کرم حمین من الله مند ان کی چوکھٹ یاک ہے ہم سر جھکانے آئے ہیں طاہر و مظہر تحی میں در حقیقت کرم حسین بند اللہ ملیہ یہ تو شیران باک رحد افدار کی میریں لگانے آئے میں آئے جن مولا علی میدارام غوث جلی دی بندالولی جند الدمید رجت اللعالمين ﷺ رحت لٹانے آئے بي حضرت صابر علاؤالدين بعد افدند اور بإبا فريد بعد افدند اور نظام الدين رحم الدين محمد مجى جلوه وكهانے آئے ميں

| MAA | "قو داسلام"                               |
|-----|-------------------------------------------|
| PAA | "طيپ گلواړ پرينه"                         |
| MAA | "لازوال پېرنيان"                          |
| PAA | "مجموعهٔ ا کمال اسلام"                    |
| PAA | "پاکيز گامِد <b>ڻ</b> وُ <sup>حس</sup> ن" |
| PAA | "جارُح پارسانی"                           |
| PAA | دورهين در دوسوز"                          |
| PAA | "مِصْباحٍ الْجَمْنِ الْعَا"               |
| PAA | "مرا <u>ط</u> حبيب الله"                  |
| PAA | "أنس وجمال وكمال"                         |
| PAA | "برد <b>ل</b> گزیز آدی"                   |

### "منگانی شریف"

#### اعداد بحمابٍ ابجد: ۲۱۱

| ويكرالفاظ بحساب ابجد           | ويكرالفاظ بحساب ابجد                |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| "ا عجازِ محبت ِ صطفیٰ" ۲۶۱     | ''علوه گاورسالت'' ۲۶۱               |
| "بدرسالنِ مدَيِنَ "'' ۲۱۱      | 'حُمِّ رَّ آن" ۲۱۱                  |
| "حمّودِثانِ <i>گُر</i> "" الاک | " تَحَمُّنِي وَوِرال"               |
| ''يُمِنِ عُثمَانٌ '' الا       | "اُورِج <del>ثَير</del> فلكب حرفان" |
| " تَحَلَّى زارِيِّى "          | "فيم أور" الا                       |

ب یہ کرتے میں کرم پیشن کا ان یہ ہے کرم جن کا ہوتا ہے کرم ہر بار کرم حسین m میں

اولیاء و اُسفیا عمل اِن کا ہے اعلیٰ مقام ایت تو والی و مدگار کرم حسین m پی

ہم کو ہو جائے عطا صدقہ ٹاو سردار m کا بیں ولی بھی جن کے طلبگار کرم حسین m ہیں

ما گلتے والوں یہ ہر دم کرم اِن کا عام ہے خاص مخیوں میں تحی سرکار کرم حسین m میں

ان کا منگ ان کا بندہ قادری محود ہے یہ تی شلطال میری سرکار کرم حسین m پی عام ہے اِن کا کرم محود خاص و عام ہے ہم یہاں قلر جہاں کو بھول جانے آئے ہیں

مُر هبد کامل میری سر کار کرم حسین m ہیں جنام محودقادري (راولينثري)

> ترفید کال میری سرکار کرم حمین m ی ہے کس و لاجار کے عموار کرم حمین m بی

> یں ولی بامغا اور کرم کے سلطان ہیں فاص شیرن باک سے شابکار کرم حمین سین

> ين كي ابن كي اور بي ولي ابن ولي لير سيّد شاه سردار m كرم حسين m بين

> ان کے حامی بیں جناب غوث n اور مولا علی n گل محم سیر کے دِندار کرم حسین سین

> ا ماہ رفاقت ہے کرم ہے خاص کرم حمین m کا ان کے مرشد باک اور سردار کرم حسین m میں

# كتاب" لمحات كرم"

ىر وفيسر ڈاکٹر سلطان الطاف علی ☆ كتاب "لحات كرم" كے مطالعہ سے مير ساوقات الم عن صبر وشكر وسكيز كى كيفيت بيدا ہوئى ے- حضرت خواجہ بیر محد کرم حسین قادری " بلاشہ ایک صاحب کرا مت ولی اللہ تھے۔ علی مجمتا ہوں کہ اُن کے وجودے ایک ویران وہماند دھلاقہ آبا دوخوشحال ہوگیا۔ جہالت کی بجائے مفراست اورهم نے لے لی ہے۔ولی اللہ کے قدموں کی ہر کات سے ای طرح ایک جہان روثن ہوجا تا ہے۔

بیر محد طاہر حسین قادری نے بئی محنت سے اس کتاب کومرتب کر کے حضرت خواجہ صاحب ودهد کایک دمدوارظف الرشید ہونے کاحق اوا کیا ہے۔ آنہوں نے ابتدا می علوی اوراوان قبیلہ بر بھی روثی ڈالی ہے ۔ حضرت ممول مداخدی ولادت سے وفات تک کے اہم حالات كوأنبول في تمريك إب -أن كمعاصرين ، طفاء واحباب كا ذكر خربهي دلجيل س فالى بيل أن ايا م كا الم محصيّات اور بعض بيران طريقت كا حوال بعي لممّا بـ

حضرت خواجه صاحب و هذعنت البي سر سار رج تصاورا ي كاظ سان كى ظاهرى جسماني مالت بقول حضرت سلطان العارفين سلطان با بهو m

تن تحمی ماں جدا ہویا ہے تو سوکھ جملارے بڑیاں تو کے مترادف دیکر صدق و کمال نے \_درامل صفرت عشق جس برہمی چھا گیا اُس کا حال ومقام وہی موتا ہے جیے صرت منگانی شریف کا تھا۔ یک صاحب عثق کے حوال کو مجمعا بدتو ان کا حال و کھیلس ید کتاب اسلام کے علی وارفع روحانی عقائد علی لکسی تی ہا ور ہر بیان اتحادوا صلاح مسلمین کے لئے مفید ہے۔ اس عمل اسلام کی آ فاقیت اور مرد وکن کے قل واقعاء سے بھی آ گئی ہوتی ہے۔

الى مالى مانساركوئد يوغوري

آزادنظم (پیرمنگانی شریف)

ظفراحد بوري(اين كيرانو جغرى مردم)

ہے جہاں میں بیر کال بیر مگائی کرال والے m کرم کردے پیر مظافی

تیرے جلوے ، تیرے سائے ہیں ہر سو عالیجاہ تیرا رتبہ ہے انوکھا ہیر مٹکائی شریف

تیرا روضہ مجی چکتا ہے بیشہ دُور ہے تا الم تکھرا ہے جلوہ پیر مٹکائی شریف

ورد کتا ہوں جہاں عن پیر مولا یا علی ا ذکر تیرا کرمان والے m بیر منگانی شریف

قبلہ عالم سیر کال راہمائی ہے تیری اس گدا کی جھولی بجردے پیر منگائی شریف

ے یہ ووی بھی طقر کا کرماں والے m ہو کرم مرح کو تیما بیشہ پیر منگانی مجمے" لحات كرم" و كي كربے عد سرت ہوئى ہے ۔ال كتاب كے چير وچيره اوراق کے مطالعہ سے علی تعین کال کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ بیر صاحب نے جس دیانت اور من ریزی سے این اسلاف کی زندگیوں کے تخفی کوٹوں کوواشکاف کر کے را بی معرفت کے کام کوندسرف آسان کیا ہے بلکدا ہری کافر اینے بھی اوا کیا ہے۔

حیقت یہ ہے کہ اس بیراہ روی کے دور عن اگر ان باک طینت ہستیوں کی زند گوں کو بنایا جائے تو کوئی شک نہیں کہ ہم اپنی کمشد و سزلوں کو پھرے یا لیس مے۔

على مجتا ہوں كہ بير صاحب نے اس بواليوى كے دور عن اس كتاب كو تاليف كر كے مزل شوق كو جارے ليے آسان كيا ہے۔الله تعالى بير صاحب اور آپ كے معاونين خاص طور یر بیرسیدر فافت علی شاه کا همی قادری کوج اے نیر عطافر مائے اوراس کاروان شوق کو منزل حل مے تنظیم زینوں کو ملے کر کے معرفت کے اسرارورموز کو بانے کی تو فیتی عطافر مائے۔ الله تعالى اين باركاه باك عن الحى كاوش ملسل كوة شرة ترت مناع اورجله وابتكان كيلي ذر لعِمْعِ فت بنائے <sub>–</sub>

آمن بجاور مت سيدا لمسكن

**ተ** 

# كحات كرم

پیرسیدغلام صمرانی قادری گیلانی 🖈

"لحات كرم" كاصورت على حرم براورم بيرجم طابر حمين زيده مجدة في ايكا درو ما ياب تاليف كومصة شبودير لاكرايك بارجرجهان جاري شادمانون عن اضافه كياومان جمين ایمانی حرارت کی تا زگی محطا کی \_

" الحات كرم" در حقيقت بير صاحب كي ووسعي مسلسل ہے جوا كلي خالصة أتحليقي وتحقيق کاوش کا بتیجہے۔ یس مجتما ہوں کہ رہیا ماحب کی اپنے اسلاف کے ساتھ گری محبت ہے جو پیرصا حب کوان یا ک طینت ستیوں کے شب وروز کھنگھالنے میں لگائے رکھتی ہے۔اور یہ جبد مسلسل وابتقان کے لیے سے سے جہاں متعارف کرانے کا ذریعہ فتی ہے۔ بھی وجہ سے کہ بيرصا حب كا خلوص وديانت اورايي آباء كما ته مين وابتكى طلبكان ثوق ومعرفت كي تشكى کیلے سرانی اور تشفی کا باعث منی ہے۔

☆ سجاده نشین آستانه عالیه کموه یاک شریف (اوکاژه)

علامه حافظ محمر خان نورى ابدالوى 🖈

علم کی اٹنا عت وزوج کے ذرائع بے تارین اورا فغارمیشن ٹیکنالوجی نے تو اس میدان میں ا تقلاب بریا کر دیا ہے۔لیکن آج بھی قلم کی اجمیت سے انکار ممکن جیس ۔ای کی بروات صدیوں یرانی تعمانیت ہم تک پیچی ہیں اور پچ تو یہ ہے کہ عصر حاضر میں علوم کی ترتی یا فته صورت بھی تھم کی مرہونِ منت ہے۔ تھم نہ صرف تبلیج علوم کا ذریعہ ہے بلکہ اس کی حفاظت کا سبب ہمی ہے۔اس مبارکباد کے متحق بین صغرت صاحبزادہ ابوالحن محمد طاہر حسین قادری صاحب جنوں نے اپنے والبدين ركار مضرت خواجه ييرمحد كرم حسين حقى القادري m كى حيات مبارك ك مختلف لحات كو قلمبندكياب ايناس تفنيف لطيف كوانهول في "لحات كرم" كمام موسوم كياب - يد کاب کواں کوں خوبوں کی مال ہے۔ اگر ہم حضور قبلہ پیر محد کرم حسین " m کی شخصیت کو ديكيس أو معلوم بوتاب كرآب آسان ولايت كردخشد وستار سكى حيثيت ب جكمار بين ۔آپ جیے نفوی قدریہ وام اتناس کے لئے مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ الخصوص ہزاروں مم كرده راه آپ جيے بزركوں كى تطركرم مصراط متقم ير جلنے كتے بي ابنداان لوكوں كى زعر كى كا برلحداس قائى بوتا ب كدأس كويا دركها جائ حصول بدايت كمسلسله عن اور يحربدايت ب نابت قدم رئے کے لئے صحب صالحین ایساموٹر طریقہ ہے جس کی منانت خودرب کا قرآن ویتا ے گر جولوگ براوراست محب صالحین سے بہر ما بنیس ہوسکتے اُن کے لئے ان اللہ والوں کا ذكر بعى دل كى دنيابدل دين كى طاقت ركمتاب السلخ بدكهنا بعبان بهوكا كرمحترم صاجزاده محمط ابر حسین صاحب نے قبلہ صرت صاحب " m کی زندگی کے کات کوبذریع الم محفوظ کر کے

الله والمالي والمالعلوم محدية فوشية بمحروة تريف

ان لوکوں پراحمان عظیم فر مایا ہے جو براو راست آپ سے فیض حاصل نہیں کر سکے عموماً ہوتا ہوں ہے کہ جذبات عقیدت سے مقلوب ہوکر مریدین اپنے ہیر ومرشد کے اوصاف بیان کرتے وقت حقیقت کونظر اغداز کر جاتے ہیں اور مبالغہ آرائی کا بدعالم ہوتا ہے کہ جواوصاف مرشد علی نہیں ہوتے ان کا نذکرہ بھی ہوئے ہے کہ مدح سرائی ہوتے ان کا نذکرہ بھی ہوئے ہے کہ مدح سرائی کرتے ہوئے دوسر سے بزرگوں کے ساتھ مواز ندید طرز اختیار کرجاتا ہے کہ دوسروں کے مالات کی نئی بی اپنے ہیر ومرشد کی تعریف وقو صیف تغیرتی ہے سیات قطعاً قابل قبول نہیں اس کو لے سائر ہم "علی ان کی اس مطلعہ کریں تو یہ بات انہائی خوش آس سے کہ جناب معنف میں اس کے کہ وہ خوبی ہوئی اور مسلم کو بیش نظر رکھا ہے ہیں وہ خوبی ہوئی اس تعریف کو بیش نظر رکھا ہے ہیں وہ خوبی ہے جواز اوراصولی روایت کے مطابق تحقیق قبوس کو بیش نظر رکھا ہے ہی وہ خوبی ہے جوان کی اس تعنیف کو متندا ور مسیم بنا وہ تی ہے۔

"لحات كرم" كے مطالعہ سے بيہ بات بھى عياں ہوتى ہے كہ صفف فے محض مفات كو بحر في اور خاند بُرى سے بى كام نہيں ليا بلكہ محنت و ثاقہ سے اس تصنيف كو بايد يحيل تك بينچايا ہے۔ خاندانى پس مظربيان كرتے ہوئے آبا واجداد كے حوال كے خمن عمل ايك و تنج تاريخى ريكار و بھى مہيا كيا ہے۔ جواس كتاب كے معيارى ہونے كاواضح ثيوت ہے۔

**4** 353 **%** 

# "كات كرم "مصقف جناب پيرمحمرطا برحسين صاحب مخدطا برحسين صاحب مفق فسيرالدين فقيرالحني نهيرالحني نهيرالدين فقيرالدين 
سوائی حیات صفرت قبلہ پیرمحد کرم حیون حقی القادری ید طند ازاول تا آخر بر معنی القادری ید طند ازاول تا آخر بر معنی فی القادری ید الله پی مشراور آبا واجداد سے مامل ہوا ۔ محتم مصنف نے سوائی حیات کا حق اوا کیا ہے ۔ خاندانی پی مشراور آبا واجداد سے لیکر پیدائش تک اور مجر پیدائش سے اوم والہی ہر ہر گوشہ وحیات پر بحث کرنا کوئی آسان کا م بیل بید کام وی لوگ سر انجام دے سے بیل جورمز شناس ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقت شناس بھی ہوں ۔ زیر تیمر و "کھات کرم" ایک ایسام ہر کا کا مامد ہے ۔ می کا ہر باب ایک متنقل موضو ساوری کو دیا ہوں ۔ بر باب کے متحلق تمام جزئیات پر بحث کر کے ذبین کی انجمن علی موجود تمام باقوں کو الفاظ کا زیور پینا کر زوجہ قرطاس بناویا ہے۔ ایسے مطوم ہوتا ہے کہ مصنف جوں جول جمل باقوں کو الفاظ کا ذیور پینا کر زوجہ قرطاس بناویا ہے۔ ایسے مطوم ہوتا ہے کہ مصنف جول جول تمل کی طنائیں مطاق میں مصنف کی تی طلب اورجذ ہو دروں سے دیکھتے ہی دیکھتے ایک خیم کا ب تیارہ وگئی۔

#### ا)۔کتابکیاہے ؟

معلومات کا ایک بیش بها خزاندہے۔ اسلام سامکین و مریدین کے لئے ایک مردند کا ل ہے۔ اسلام ایدہے۔ اسلام کے لئے اسلام کے لئے اسٹون قلب کا سرمایہ ہے۔ اسلام کے لئے اسٹون قلب کا سرمایہ ہے۔ اسلام کے لئے اسٹون مرشد کے لئے کھل رہنمائی ہے۔ اسلام والدیت اور ولی کو قصدہ ماضی کہنے والوں کے مند پر ایک طمانچہ ہے۔ استانوں عمی آخیر وتبدل کے دور عمی ایک نورانی قدیل ہے۔ اسلام برحقیدگی وبد خمانچہ ہے۔ اسلام میں ایک میناری نورہے۔ اسلام خافتا ہوں کے بدلے ہوئے احول عمی ایک خافتا ہوں کے بدلے ہوئے احول عمی ایک خافتا ہوں کے بدلے ہوئے احول عمی ایک میں ایک

🖈 مېتم جامع سلطانيه (شورکوپ شمر)

رَمِ قَبِرِی ہے۔ ﷺ خافتا بی نظام کی بحالی کی طرف ایک مؤثر قدم ہے۔ ﷺ طب اسلام یہ کی مختلف میں مجنے ہوئے لوگوں کے لئے فکر منظم ہونے کا ایک زریں باب ہے۔ ﷺ ونیا کی ولدل میں مجنے ہوئے لوگوں کے لئے فکر آخرت ہے۔ ﷺ مختلف وعلاء کے لئے ایک منتد ماخذ ہے۔ ﷺ تحقیق وریس کے کے میدان میں ایک خوبصورت اضاف ہے۔ ﷺ سلسلہ طریقت کے ٹیجرہ طیب میں ایک تسمین گلدست ہے۔ ﷺ اللہ عجرت کے چن میں ایک انمول بجول ہے۔

#### ۲)۔کتابکیاہے ؟

ہے خوال کے موسم علی واستان گلاب ہے۔ ہے مشام جال کے لئے ایک عطر مایا ب ہے۔

کافذ کے بچولوں سے خوشبوکا نہ آ ماتو مسلم ہے لین اگر کافذ پر پا کیزہ تعودات کوالفاظ کے

موسیوں علی بچول بنا کر پیش کئے جا کی آتو ضلوں کی خوشبو ضرور آتی ہے ۔ بہی ظومی ووفا تعوف کی

موسیوں علی بچول بنا کر پیش کئے جا کی آتو خلوم کی خوشبو ضرور آتی ہے ۔ بہی کمالیا انسا نہت ہے ۔ بہی

اساس ہے ۔ بہی طریقت کی اصل ہے ۔ بہی شریعت کی معرائ ہے ۔ بہی کمالیا انسا نہت ہے ۔ بہی

وہ چیز ہے جوآئ کل جنس مایا ہ ہے ۔ خلومی ووفا بھی ہے آستانوں کا بحرم ہے ۔ خلومی ووفا کہ

وریعے بی آئ دئی کے گلشون تو حید علی بھار آتی ہے ۔ خلومی ووفا وہ حقد می ذوات ہیں جن کی آتو ہے کہ

شیطان نعین نے بھی تشلیم کیا ہے ۔ اور کہا لا غویہ نبیج ما جمعد میں الا عباد ک مذہم ا

لمخلصدین ''علی کام کو گور او کروں گاگر جو تیر سے پیکرا خلامی بند سے ہیں اُن پر میرا واؤ

میسی سے گا'' کویا خلومی ووفا تی ہوئی طافت ہے کہ جس کے سامنے شیطان نعین بھی ہتھیارڈال

وساکل کی بجائے خلومی کو بی اصل قوت سمجھا ہے ۔ خلام کی وسائل اور مادی سامان حرب کو در سے

قلک ہوئی قلع ہوں قلوب واذ ہان کو صرف اور صرف خلومی کی آتو ہے ۔ بی رائی کی جا سکتے ہیں ، شاہا نہ جا ووجلال اور لاؤکشکر سے لوگوں کے سرتو ہتھا کے جا سکتے ہیں ، شاہانہ جا ووجلال اور لاؤکشکر سے لوگوں کے سرتو ہتھا کے جا

مسلم فاتحین نے خدا داد قوت سے کفر کے ایوا نوں پر اسلام کے جنٹ ہے تو لہرا دیئے لین دلوں پر مبعد اللہ کارنگ چڑھانے والے اولیائے کرام ہی جیں فے اہری وسائل ہے

حضرتِ الم مِحْزالِ من فَلْ ٥٠٥ هـ فَ الْحِيْمَ شَهِو رِزماند كمّابِ "كيميا عسواوت" كابتدا
على كُلْ فعلول برمشمل بحث كى ہے۔ جس كا تعلق ول ہے ہے۔ آپ عد هذه فرماتے بيل كه
جب كو فَي اندان مفاعِ قلب كي ذريع الله من كى مفائى كر ايما ہے قو بجراس كے ول كوية و عدام لى موجاتى ہے كو وہ ايك لخظ عمل افر ش ہے حرش تك بي مكن سكن ہم اورا يك بى لخظ عمل افر ش محرش تك بي مخرب تك بي مكن ہما ہم الله من مرجز كي حقیقت كوجانا ہے ۔ اور تمام حكوت اس كے الحق اس كے الحق اس كے الحق من مرجز كي حقیقت كوجانا ہے ۔ اور تمام حكوت اس كے الحق من موجاتے ہيں۔ مزيد مزماتے بيل كه اس كے ول عمل روش وان بوتا ہے۔ جس سے تمام عالم كے موسات كود بجائے۔

### <u>دلادر لوچ محفوظ</u>

امام غزائی نے دل کومٹل آئیز قرار دیا ہے۔ اور لوب محفوظ بھی مٹل آئیز ہے۔ اور تمام اشیاء کی صور تیں لوب محفوظ عمی فکش ہیں۔ جیسے ایک شیشہ کے سامنے دوسرا شیشہ رکھا جائے قو پہلے شیشہ کی تمام صورتوں کا فکش دوسرے عمی منتکس ہوجاتا ہے۔ اور اس شیشہ کی تمام صورتیں اس عمی نظر آتی ہیں۔ ای طرح جب دل صاف وشفاف ہوجائے تو اس عمی لوپ محفوظ کی ساری عبارت کا تکس نظر آجاتا ہے۔ اور جو کھی لوپ محفوظ عمی ہے۔ وہ بندہ مومن کے دل عمی ہوتا ہے۔

امام غزالی کے اس فرمان سے بہت سارے اختلافات ختم کے جاسکتے ہیں۔آج کل کچھلوگ روحانیت سے خالی اور لکیر کے فقیر ہیں ۔وہ لوگ جب کسی ورولیش کامل کی

کرا مت شنع بیں تو سخ یا ہو کرطرح طرح کی با تیں کرتے ہیں ۔ بلکہ بعض اوقات تو شرک تک ك فتو ي بودية بن اورتو اوران لوكول ك حشك تلم عصمت بوت علي بحى محفوظ نہیںروکی انہوں نے نی یاک ﷺ کے علم غیب کا صرف اس لئے اٹکارکیا ہے کہ انہوں نے ذات نبوت عظی کو کی اپناور آیاس کرلیا ہے۔اسکاش کروولوگ امام غزالی مداخد ک ان عبارات کوردهیں اورفتو کی بازی کے ذریعے ان کی عظمت گھٹانے سے باز آ جا کی اور ان کی خدادا دعظمت کے قائل ہوکر دنیا وآخرت میں ترخروئی حاصل کریں ۔امام غزالی مدید مركاس بات مستلمام غيب بمي على موكيا اس لئ كالله تعالى فقر آن بإك على اوب مخوظ كے متعلق ارثا فير ملا و لارطب و لايسا بسس الا فسي كتاب مبين" بر عنك وتركاييان كماب مين (لوب محفوظ) من بي ايني كائنات كى كوئى شاليي نبيل كريس كاذكراوب محفوظ عن نهو \_ بلكه يدلوك بعي بلا جحبك يدكت سن جات بن كه يديز لوب محفوظ میں ہے۔ جب عام مومن کا ول صاف مثلِ آئیز ہو جائے تو اس میں لوب محفوظ کی ساری عبارت كاعس آجانا بي و بجركيا كمان ب كرقب مصطفى على يدهر محريمي كى كادل صاف ومزكى موسكا ٢٠١٠ قلب مهارك عن تولوت محفوظ ميت سارى كا تنات كى وسعتين الم جاتی میں جسول کوالٹر تعالی خوافر ماے الم نشرح لک صدر اے " کیاہم نے آپ کے دل کوکشادہ نہ کیا"؟ یعنی ضرور کردیا ہے۔عام لوگوں کے دلوں کی کشاد گی تو عبادت وریاضت، کاہدے، مراتبے، شب وروز کے ذکر وقر کے بعد ہوتی ہے ۔ جبکہ نی یاک عظیمہ کواللہ تعالی نے ازخود وہی ولدنی طور پریہ مقام بلکاس سے لاکھوں محتازیا وہ عطافر مایا ہے۔ مجرية عيده كون ندركهاجائ\_

بقول اعلى حضرت يريلوي مدهند كه

دو عالم عمل جو کچھ خفی و جلی ہے

"ميرى قير كسائ كى كويده ندكرف دينا" محرّ م قارئين كرام إاكر وقت آپكو کچھ مہلت وے دیتا ہے قویفر مان ایک مرتبہ مجریز ھلس۔اس کے ہر برافظ برغور کریں کہ حضرت والا تدهندن نصرف إي مزاراقدى كمائ بجدوت مع كيابك آب مدهند فرمايكى كو ا مجدہ ندکرنے دینا یعنی صاحب سجادہ کو بابندینا دیا ہے کہوہ کی جاتل مرید کو بحدہ برگز ندکرنے دیں کویا کہ حضرت والا مد الله نے صاحبان سجادہ برایک بہت بڑی دمہ داری ڈال دی ہے کہوہ تعظیمی مجدہ جیسی خلاف شرع رسموں کوروک دیں اور مریدین کی تربیت اصول شرع کے مطابق كرير \_آج كل جب كي جهلاء يكام كرت إن أواس بيور ملك كيدما ي موتى إور جہلاء کی ویہ سے شرفاء کی مگڑیاں اُچھالی جاتی ہیں ۔ ہارے مسلک میں جب بجدہ خودحضور المان كان والمعامة من كومار تبيل و دور عد ك لئ كيا كنبائش م عضرت ملاعلى قارى مداند نے اپنی معروف زماند کتاب مرقات شرح مفتلوة جلد جیارم صفح ۳۱۳ پر ایک مدیث مبارک فقل فر مائی ہے کہ محضرت معاذین جبل ﷺ جب یمن (کے گورزین کر گئے اور پھروہاں ) ہے واليس آئو حضور عظف نے يو جھااے معاذہ ايد كيا ہے؟ انہوں نے عرض كى كريس نے یمن میں یمودونسازی کوایے بووں کے لئے ای طرح کرتے دیکھاہے۔اوروہ کہتے ہیں کہ یہ انبائے کرام کی تعلیمات میں سے بے حضور کے نے قرمایا یبودونسال ی جموث بولتے بیں ۔اگر میں کی کوظم دیتا کہ وہ غیر ضدا کے لئے بجدہ کر ساتو میں بوی کوظم دیتا کہوہ ایے ثوبر کو بحدہ کرے۔

دومرافرمان:

"كى سے كھندما تكنا" \_ يفرمان بھى آستانوں كى عظمتِ رفعہ كاسب ہے۔ آج كل خالفین کاید ااعتراض بھی بی ہے کہ بیری مریدی درحقیقت حسول زراور مال و دولت ا کھا کرنے کا دھندہ ہے۔ایے می صرت قبلہ ، عالم منکانوی کا بیفرمان معرضین کے منہ برطمانچہ

"الحات كرم" من صاحب سوائح حيات حضرت قبله يوجد كرم حسين قاورى يدهد كم متعلق ورج مرامن وارثاوات سيباكمل كرسائة آتى بكرهزت موصوف مدهد فدفر برقدم شریعت محدی فی ساجما النیاد کومقدم رکھا ہے کی بھی بات اور کی بھی معاملہ عن اپنی رائے یا مشارکے مں مروج کس رسم پر چلنے کی بجائے محبوب حقق کی اواؤں اور رسموں سے بیار کیا ہے۔ واتی بہند، ما بند برعمل کے بجائے محبوب کردگار کی بیند اور ما بیند کوائی حقیقت میں آنکھوں کا سرمہ بنایا ہے۔اس کی بیلی جھک " لحات کرم" صفحہ ١٩٣ پر ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔جس میں مجدہ تعظیمی کی ممانعت فرماتے ہوئے وصبت فرمائی کہ "مجھی کسی سے بجدہ ندکروانا اگر کوئی کے کہ آپ کے مشاکخ على مجده تعظيمي جائز تحاقو صرف اتنا كهناكم بعائى إنداب وه مجده كرف والے رہ اورند مجده كرانے والےرے" حضرت الدى كا يفر مان و كھنے من تو چند مطور يرمشمل ب كين حقيقت شاس لوگوں سے اس کی قدرو قیت ہوچیس کہ بیسطریں اپنے اغریس قدر حقائق ومعارف کا مندر چھائے ہوئے ہیں ۔آپ کا الفر مان سے شریعب محدی المدانا ما تحظ بھی ہوا۔ ور بعض مثارکے جن کے سامنے (صرف صورتًا ند کہ هیتمًا ) سجدہ تنظیمی ہوتا تھا۔ان کی ذوات مقدسہ کوتقید و تشخیع ہے بھی مطعون ندہونے دیا ۔اللہ اکبرید س قدر تحسین ادب ہے۔ س قدر خوبصورت تظریہ ہے۔ا سکاش کہ موجودہ دور کے بیج زین مجدہ تعظیمی حضرت والا مد دند کے ال فرمان رعمل بيرا بوكر شرك كي عميق كره عن كرنے ي محفوظ رج -" لحات كرم" صفحه ١٦٢ اير بمي حضرت والا كاصاحب سجا وه حضرت بيرمجم مظهر حسين صاحب كوجا رباتو ل كي وحيت كا تذكرهب جويه بيل-

ا۔ میری قبر کے سامنے کی کوئیدہ ندکرنے دینا۔ ۷\_ کی ہے کچھ نہا تگنا۔ ۴\_ مصلّے کوہرگز ندچیوڑیا\_ ٣ - كى كورت كواين يا وكن ند يجون وينا-ان باتوں میں ہر بات ایساموتی ہے۔جس کے خمن میں تقائق کا ایک برخواص موجز ن ہے۔ابہم بیمرطہ وارتبر وکرتے ہیں۔ ما لک بی اپنا منعب چیوڑ دیں تو اس مصلی کا نا اٹل اور کاروباری افراد کے ہاتھ آجانا کوئی جائے تبجب نہیں ہے ۔ حدے زیا دہ خوشی ہوتی ہے کہ منگانی شریف کے بجادہ نشین اما مت و خطابت کے فرائض خود سرانجام دیتے ہیں ۔

عمی اپنی اس ترید کے دریے صاحب ہوادہ صرت قبلہ پر تھر مظہر تسین حقی القادری واست ہوئیہ ملیہ سے مود باندگرارش کرتا ہوں کہ آپ صرت قبلہ عالم منگا نوی ید طفیہ کان مرائین کو نمایاں حروف عمل کندہ کر کے ہوئے ہور ڈوں کی صورت عمل آستان شریف کی زیمت منا وی نمیاں حروف عمل کندہ کر کے ہوئے ہوں ڈوں کی صورت عمل آستان شریف کی زیمت منا وی نمین کے لئے ایک قیمتی دستاویز من جائے ۔ اور پچر پورے ملک عمل لوگ اس کی اجاع کرتے ہوئے اپنے آستانوں پر بیر رسم ایجاد کردیں گے۔ جس کا سپرہ و منگائی شریف کے سرہوگا۔" گیاہے کرم" کے صفی ۱۹ پر ایک اور اہم مسئل تصویر وفو فو سازی کا دریت ہے کہ صفرت قبلہ عالم منگا نوی ید طفیہ نے نو فو بازی کو دری ہے کہ صفرت قبلہ عالم منگا نوی ید طفیہ نے نو فو بازی کو بھی با ایست کی ہے کہ موجودہ دور عمی تصویر سازی کا یک مفرودت من بھی ہے ، اس کے بغیر بھی ایک قدم میں انتھا یا جا سکا لیکن اس کی بطور مشرودت تو لی کیا جائے نہ کہ بھور نیش نفتہ کی اس طلاح عمی اس کو اھورن الدیا ہدتیں گئے تیں و ہے بھی خرودت اس بات کی ہے کہ تصویر کی بجائے تھور شخ کے دور دیا جائے ۔ جب تھور شخ بخت ہوجائے وانسان اپنے مشن عمل کا میاب ہوجا تا ہے جیا تا و خابر آبیر کی شکل سائے آبیا ہے ۔ بھول شام ش

ول کے آئیز عمل ہے تعویرِ یار جب ذرا گردن جمکائی دکھے لی

''لحات كرم" كے صفح ۱۳۵۵ پر در كيا دب كمام سے درگا اوم شد كے كوں كا دب كا تذكره اس محم كوافعات اكثر مشاركا كر مثل لمتے بيں فاہر بين اوگ اس كو بجھا وررنگ ديتے بيں ليكن حقيقت بين اوگ جانتے بيل كديدا دب كى كتے وغيره كانبيل بلكہ يدميت كمال كا اوب ہے اصل مقصود اپنے مرشد سے منسوب ہر چیز سے قبى لگا و اور مجت كا ورس ہے ہے۔ الجمد اللہ ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ آسمانہ عالیہ منگائی شریف کے بیران عظام ہو گجاہ ہاں کے واب کے بیران کرام وابتگان عمل ہے ہی کی کوریدین سے مانگتے ہوئے ہیں دیکھا ہم نے وہاں کے بیران کرام کوریتے ہوئے دیکھا ہے، لیتے ہوئے ہیں دیکھا ہے حواس وفیرہ کی کافل عمل تو اِن حضرات کی سخاوت سے حقیقیاً حضور بیر گھر کرم حین رضی اللہ تعالی عند (وا آباشه ) کا مظاہرہ انظر آتا ہے۔ اِدھر سے محفل عمل کی عالم یا نعت خوال کے منہ سے کوئی ایسا جملے نکل جس سے خوشہوئیا را آتی ہے قب کس اُدھر سے نوٹوں کی بارش شروع ہوگئی۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بیران کرام کے ہاتھ فیب کس اُدھر سے نوٹوں کی بارش شروع ہوگئی۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بیران کرام کے ہاتھ فیب کے بیک عمل جی جی ۔ یہ مشرکی بھی گلس کے حاضر ہا ش سے بیٹریدہ نہیں۔ یہ مشرکی بھی میں ۔ جس سے بیٹریک کال نکال کرمجوب حقیق کیا م پروادر ہے جیں۔ یہ مشرکی بھی میں ۔ جس سے بیٹریک کال نکال کرمجوب حقیق کیا م پروادر ہے جیں۔ یہ مشرکی بھی میں ۔ جس سے بیٹریک کی ایسا کی حاضر ہا ش سے بوشیدہ نہیں۔

#### تيىرافرمان:

" کسی عورت کو اپنے پاؤل نہ تجونے نہ دینا" ۔ بیفر مان بھی ، " مشریعت دے دروازے آپے " کاعظیم الشان مظہر ہے۔ آستانوں پر مر دوزن کا اختلاط بوراق کا بے تجاب بیروں کے پاس آنا جانا اوران کا نعوذ باللہ فیر محرم عورتوں ہے جسمانی خدمت کرانا بیا یک ابیا زہر آلود تھیا رہے جس کو تافیین ہفتو ف وائل آخوف ہے نفرت دلانے کے لئے استعال کرتے ہیں الود تھیا رہے جس کو تافیین ہفتو ف وائل آخوف کناں نظر آردی ہے استعال کرتے ہیں اور ہاری نگی سب سے زیادہ اس بات پڑھوہ کناں نظر آردی ہے اسکاش کہ مشاکم کرام کی اولاد حضرت قبلہ ء عالم منگانوی مسلم سے اسکاس مران پر بھی عمل کر کے است کی کشتی کو گرواب سے نکال دیں ۔

#### چوتھافر مان:

وسعنی کو ہرگز ندچیوڑنا "۔ائ فرمان پرتوطریفت وتصوف کی بوری محارت قائم ہے۔ آج کے دور علی مشاہرہ ہے کہ مشارکے کی اولاد مشکرات سے قریب اور معنی سے دور ہوتی جا ربی ہے۔ معروف آستانوں کے سجادگان مسلائے اما مت کو اجنی چیز سجھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت عمل بیری مریدی منیر ومصلائے رسول سیکھٹے کی وراشت بی کا مام ہے۔ جب اممل ﴿ فَيَكُونُ فَانِ كُرْمُ

\_جيها كەمولانا روم بىدەندىشىزا دەقىمى المعروف مجنول كے متعلق فرماتے بیں\_

پائے مگ ہورہ مجنوں خلق گفتہ ایں چہ ہُود ایں سکب در کوئے کیل گاہے گاہے رفتہ ہُود ''مجنوں نے کتے کے پاؤں چوم کرکھااس کولٹی سے نبست ہوگئے ہے۔کہ رہ بھی بھی اس کی گھیوں کے چکردگانا ہے''۔ای نبست کواعلی صفرت فاصل ہم بلوی موسفینے بارگا و غومیت عظم عمار مایا:

تھے ۔ در ،ورے مگ اور مگ ے ہے کھ کو نبت میری گردن عمل بھی ہے دور کا ڈورا تیرا حنورقبلہ عالم منگانوی بردندیر کے عقائد کے نام سے صفح ۲۹۱۷ پرایک باب ہے۔جس میں حضرت والا m كى طرف سے يہ تلقين كى كئى ہے كہ مدار نجات صرف اور صرف عقيده الله سنت ويماعت إوريدوه لوك إن جوبريز عدد هرمضور على كاذات كراي عجب كرت یں ۔ حضور عی ے منسوب تمام اسحاب کرام وآل وہڑت ورسل عی ے بھی محبت کرتے میں۔یاملی وظیقی جنلی تنی کی بیجان ہے۔اس عقیدہ میں ندافراط ب ندفر يط بلك بير كے لئے شرط مجی بھی ہے کہاں کا عقیدہ درست ہو یعنی الل سنت وجماعت سے تعلق رکھتا ہو ۔اگراس کے عقائدا ينبس بكهام نبادير باورحضور على كاهدا دادعمت وجرات كالكاركر بإان كو ا فی حل متائے ایکے خداداد علم غیب کا اٹکارکرے ایس علی کے مقدی اسحاب می ہے کی ے بغض رکھے خصوصًا حضرات خلفا بالزاشدين وحضرت امير معاويد ﷺ ہے عداوت رکھيا آل رسول على خصومًا سيدا على المرضى الله وسيدا حنين كريمين الله يب نوت ازواج مطهرات سينض وعداوت ركح بإان كطعن وتثنيع كانثان منائ يوالي تخص بيعت كراحام ب اورنا جائز ب اوراي لوكول س اجتاب خروري ب حضرت قبله عالم يد فدير كمريلو ماحول کے متعلق" لحات کرم" صفحہ ۱۷۸ پر صنور مائی صاحبہ کا اپنی بہوؤں کے ساتھ کمالی شفقت کا

تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہاں (منگانی شریف) ساس اور بہوکا رشتہ ماں ، بٹی کی طرح ہے۔ اس قدر باہمی بیاروایٹا رموجود ہے۔ بید بات بھی بھیٹانا درالوجود ہے۔ آج کل بڑے معروف آستانوں کے اندرونی احول صرف کمر لیو جھڑوں کی حبہ سے اگفتہ بدیں ۔ لیمن یہاں حضور بیر محد کرم حسین مدید مدرق محد مقام ایک مثانی نظام کی حیثیت رکھتا ہے۔ انحد للہ حضرت اقدی کے صاحبزا دگان کوئی بھی بیارو مجت اور شفقت وایٹا رود بیت ہو چکا ہے۔ تمام بھائیوں کا آئیس میں بیار و مجت و شخصت وایٹا رود بیت ہو چکا ہے۔ تمام بھائیوں کا آئیس میں بیار و مجت و شخصت وایٹا رود بیت ہو چکا ہے۔ تمام بھائیوں کا آئیس میں بیار

ای بیار و مجت کا صلہ ہے کہ آستانہ عالیہ منگانی شریف کو مختصرترین حرصہ میں جا رہا ند لگ گئے بیں ۔اور مینکٹروں سالہ جدو جہد کے بعد جو مقام کسی آستانہ کو حاصل ہوتا ہے وہ مقام منگانی شریف کو صرف چند سال میں حاصل ہوچکا ہے۔

دامها الله واقامهابل زادها شرفاو عزّاو كرامتو فيضاو بركتآمين بجاه النبي الامين صلى الله عليه واله واصحابه اجمعين

## و في ترفان كرم

## حضورا كرم الم الم الله وساير المران ت لكال علم دى فاطر لم لم ينده كيت ت ول او دوروى آيا جوائد لس أول بهندوستان تنبّن، عرب تول الغريقة تنبّن إسلام داير جم سر بلند تعياء -حضور ا کرم ﷺ دے وصال دے بعد أنهاں دے محابر ضوان الله علیم الجعین ول تابعیاں تے ول تبہ تاميان كي دياي يروگرام كون اكون ترورياني سويخ الله و موال دي بعد ساؤي تاریخ بہوں فو مطے کھادے \_أمويدا دورول عباسياں وا دورد حمال خون آثا ي دي تاريخ ب أتحال ودُ معودُ معلماء تع حَلْ فِي آلاون آلے بمیشقلم دے خلاف از دے رہ گئے۔

این تد مے پر حر روسفیر ) دی تاریخ وہ علماء دے سوینے کمال کارال بال بحری ہوئی ا ہے۔ول انسان جینویں جینویں مادی ترتی کریندا گیااوغداح سے طبع وحد دا گیا۔اید ساکوں ين بدهن واكم اولياءكرام كيح خاص طورت صوفياءكرام بغير غد بب دى تفريق كيح حق يح ت مجت دے پیغام کول اکول تے ٹوریئے ۔ساڈے وسیب ای صفرت بابافریدالدین سنخ شکر، حضرت بها والدين ذكريا ملتاني مصرت جلال الدين سرخ يوش بخارى مخدوم جهانيال جهال گخت صرت محكم الدين سراني n، ت و وقع يكوي لوكال ،لوكال كول يارمبت وا درى وا \_ول صوفی شعرا ماین تحریک کون اکون تے ٹوریا حضرت ٹا وحسین ، صفرت بابا بلیے ٹا ہ ، صفرت على حدرمانى بعز مولوى لطف على بهاوليورى م يارمبت دى داغرسائى تا كميا

بر جاه ذات يُنل دى عاشق حان يقين إنبال صوفياء كرام مجد، مندر مكوونور وفي محبت دا درس في من مرل وين دى تعليم عام کیتی ہے ۔ ایہا وجہ ہے جو آج وی سرائیکی وسیب محبت داسلسلہ ٹوری کھڑے۔ انویں تا سارا سرائیکی دسیب صوفیا وکرام ال برے بر أوج شریف سلمان تے جملگ بمیشہ وڈے مرکز روگن۔ اسال وڈے وڈے بزرگال دے حالات زندگی بڑھین ، ملفوظات ڈھن ، أنبال میشرانسان بال محبت دا درس ڈتے ۔ بن کالمواسے جو کیا آج وی دنیا أتے استحم لوك موجودس m من جهدال بالكل بن \_أي و لي ميذ \_ سائة صفرت خواجه بير محد كرم حسين حقى القادري

# "لحاتِكرم أتّے مك جماتی"

ىر وقىسر عبدالباسط بھٹی ☆

جينوي جنوي انسان تهذي بنده شروع كيع أنوي أنوي هذا دے كھوا بچھے بندے وى دنيا أت آئے جہال راه تعليه لوكال كول بدهارسته و كهايا ،كل لاياتے چنكى حياتى گذارن و ورس دنا \_ بون سف إنسان جنكلال إي جانورال والكول حياتي كزريدا با\_ول اول رزهدا كمي سکمی ، وستیاں آبا دکتیاں ، کمرینائے تے اِنسانی تہذی عمل شروع تھیا۔ اِنسانی زعد گی دی تاریخ المجمع ود معلوكان و معالات ال بعرى يئ اسدهان إنسان إنسان كون بعرا بعرى مل وين تے محبت دا دری ڈٹاتے ول ساری حیاتی اوٹا ریخ دا روشن حصہ من گئے ۔ دنیا دے ہر مذہب إنسان بال محبت كرن وا ورس وسي قدة ول جرال اسلام آيا بال إنساني حياتي كمانوي واورية أتے ٹری ۔ حضورا کرم ﷺ کہا بچھے معاشرے ایج تشریف مین آئے جمال جہالت زورال أت بى لوك ابنيال دهري كول عمد عيدا جاكدا يور ديد عن - بى سويخ الله إنهال ساریاں برایاں دے خلاف جہاد کیجا ۔ قبائلی معاشرے ابنیاں رساں رتیاں تے وین ایج بہوں مرا زے بوغن \_أنبال كول جدال وى سدهارسته وكهايا ويندا تال اوآبدے" كياساؤ عود وڈیرےتے بزرگ کوڑے بن "برنی سوہے اللہ مجت، خلوص تے اپنے سوہے عمل مال أنبال کول زندگی گذارن وا دری ڈنا، تے ول ڈیہدے ڈیہدے اومعاشرہ جیز حاجا نورال دی زندگی گزريدا بادبنيان دهيال كون اين بحمال مال يور ديندا بااوساري دنيا كيد راببرت را بنماين اليا- قبائلي دشني جير حي نسل درنسل تردي يئ كهي تحي گئي- ني سوين الله تسهوتون زياده زورتعليم أتة ونا \_آب والمفافر ملا وعلم حاصل كرو بعانوي تهاكول جين كول ندونجا يوك -

الماستنت يروفيس بهاؤالدين ذكريه يوغوري ملمان

وراية مجمد \_\_حنوراً روو، بنجابي ت فارى ترب زبابان إي طبع آزائى كيتا ك

أنبال دى شاعرى عشق رسول الم الله الله يدى مولى ب- إنفال كم كالحد على عرض کریاں جوجمنگ دی زبان سرائی ہے پنجابی تی۔ انویں تاں ساریاں زباناں سوبنیاں وس پر محتلوی لجد بالکل سرائیکی اے اللہ جانے جملک آلے مارکہتے خود ابوالحن بیرمحمہ طاہر حسین قادرى سين يكول بنجاني كعيد حالا تكنا ريخي طورت أج شريف، ملتان ت جمنك في جغرافيائي طورتے وی کم ڈو چھال گنڈھے ہوئے بن۔

صوفی شعراء بمیشدایی شاعری کول مک طافق رہتھیار دےطورتے استعال کیے تے حضرت بیر محد کرم حسین حقی افقا دری m و ی این بر رگال دی روایت کول اکول تے اور سے \_ انبال تول سلے وی بر رگال اپنی ہا وہ لی کول ا طبار دا ذریعہ بنائے تے آپ ہوری وی اوہورستہ اختیارکیع \_ کول جو تاعری مک طافق رجھیارے تے ایسدھی عوام دے وال ای مگرونج كريدى ا \_ \_ كم لمبح م بعد كم صوفى شاعر دى شاعرى يدهن كول لمي ا \_ ول دادها خوش تفئے۔اوہوسا گی اغدازجو حاصونیا ءکرام دارہ گئے۔ بک جمشریف دےا شعارہ کیمو

> سب تعریفال الأق أسنول جیدی كل خدائی وات موه ياك معظم زمن اسانال شايى ہے رحمٰن رحیم حقیق مالک ون الاک لا معبود ہے اللہ سوہنا ہور شریک نہ کائی چودال طبق انارے اغد سرج سرجن مارے بُون برار الحارال بوئي اغر اك يكارے رمگ برنگ جم عاے قم تے ہم نیارے نوری ماری خاکی آبی بادی رُوپ سِنگارے ہر نوں ہر دے شکم مام رزق بچاعا پُورا

دى حياتى باركسى كاب "لحات كرم" ميذ بسائے مين حكوں أنهال وي ترجيون جو كے ابوالحن بيرمحد طاہر حسين قادري سانھے سنجاليے تے اين بيروكارال كيے عيل بيرمحد كرم حسين mدیاں تعلیمات ، حیاتی تے گذرگذران کول نثار کیج ۔انویں تا سارے ملک اچ مرق واريت دا زبر معليا بوئي براي سليلي جمنك إن الدزبر مجهدنا دورو يج البحه حالات إن كم صوفی دی زغرگی الله دی محدود ی اعتب على أنهال دااي جهان أول يرده ياونجن و كدى كالهدي \_سانے آبدن چے لوکال دی اولا دوی چگی ہوندی اے \_ابوالحن بیر محد طاہر حسین قادری کے ينظ يظ منر وارتر والكول اوكم كيع جيوها كوئي ووجهان كرسكدا بإسال بهول سار يصوفياء كرام دے ملفوظات يرهين جيو هے أنهال دے طفا تحرير كيت ، ير كمي تر والين يو وا و دے حالات تعن يورهيك كون محفوظ كرن مك ودااعزاز بيدين سنال خلق هذات عاشقال صغرت پیر محرکرم حسین حقی القادری m کول فیض ملسی \_ ایجهال سوبنا کم بک سوبنابنده کرسگدا باتے او سوبنا بند والوالحن بيرمحم طابر حسين قادري ا\_\_نال ساد \_وسيب إن آن وه بهول سار\_ سجاده نشین بن ، بهون ساریان درگامین مین ، أنبان دیان اولا دان این و دووریان بارے كتا سم كيتے اليم بربند عدا كائن ند ہر بندے دے نعيب إن بوندے ين ابوالحن بير محمد طاہر حسين قادري سي وا وهم ويخطرية تتحيل الاحداث وعالات، كرامات، افھن بابن تے روز دیہاڑی دے عمولات کول قلم بند کیے میکوں جو صلے سی تمرعبال براج "لحات كرم" إرك تعن كيع آ كھيئاں عن وض كيتي إربراج صاحبا! عن بيار تے اكارونده کے ولی وقت بارے کیالکھ سکداں پرجیز حلے می کتاب شروع کیتی ہے تاں آرمانی تھیاں کاش عن كمدى دى ديارت كيتى مورى انوينال كاب داكم كم مخدموتى بريا موياب مرمكول جیرحی شئے متاثر کیتے اوفقیر دی شاعر کا ہے۔ابوالحن بیرحمد طاہر حسین قادری سی لکھدن

"حضورقبله عالم مظانوى mاين ابتدائى دوراي مثارك دى سنت مباركه أت عل كريد \_ بوئ شعرو ماعرى مال حب سك ركهند عدة ابنيا ل قلبى كيفيات و المباروا

کاں **ز**لے کر کر کے بحر دی اغد ہو ہو کے جلائدی ہر س بے پرواہا مجوبا تیری یاد ساندی ہر ملے تنین بابجه نهیول کوئی بور میرا سك ساته ريها نبيول بجور ميرا رُّان نے زور میرا توجيل یکاغری بر ملے س بے بروالم محوا تیری باد ساعدی ہر ملے شجے سال واعموں دن رین میرا یتال وید وے کھ نہ چین وی ہجر ہے کرم حسین تیرا رکھے سول سرباعی ہر ملے س بے بروام محبوبا تیری باد ساعدی ہر ملے

حضرت بيرمحد كرم حسين حقى العادرى m عيس دى كافى يرده تده يوندى اسيو آب كوي سيح عاشق رسول بن اورفنا في الرسول و عدر ج تنسُ يَج بوع بن كافي واكب کے معر عدایت اغرود کی تعک رکھیدے عضرت بیر محد کرم حسین m عین فرمائے "الما تنین سنگ نیزا مرمر کے "۔ بن "نیزا" لاون لین عثق کرن ، محبت کرن ڈاڈھااوکھا کم ہے اِتحال میکول صفرت خواجه غلام فرید mسیس دی مجسکافی یا دائدی کی ہے وحد ایج "میرا لاون "بارے سیس بوری فرمائے

مَفْح يور برائے

نيرًا لا نون ، حال ونجاون

قذر كيرے بقر ادر ديوے جاول بھوا الدكيم شعر بالكل مول رنگ دے أن جيوها ساؤے اسلاف واطريقه رو كئے۔ حضرت بير محد كرم حسين حقى القادرى m أت وى الله سيس دا ودا كرم يره كئ ت جوايد ود ودريال دعقدم أت فردع وع ينده كريد عرض خال خداكول بدهارسة وكحيد عدو يئے \_ بير سي الكد \_ بہوں سارى شاعرى كيتى ہوى ير "لحات كرم" إن كا كب حمر، كم نعت، كم نفیحت امد ممنازل تعور شخ تے کم کافی شال ہے۔

يرصغيرخاص طورت سندهوا دى إيج " كافى"مونيا عكرام دسا كحبار داودا وربيره گن اے حضرت تا وعبد الطیف بعثائی m دی وائی ، حضرت کیل سرمت ، حضرت مل فقیر، صرت تا وصین مابا بکھ تا وت صرت خواجہ غلام فرید الا بنی کافی دے دریع تبلغ تے تعلیم دارسته و کھائے تے صرت بیر محد کرم حسین حقی القادری mسیس و کا وہورستہ بینے \_ أميد ب سي ابوالحن بيرمحرطابر حمين قادري بيرسي داسارا كلام كول بحول ت كفاكرت الحجيوليس ايد سال ن چراا د بي طعيال إن بلكه عام لوكائي داوي فائد و ميسى مرصغيرد مصوفيا وكول ايبو ا کو طافق رہتھیار ہاجیو ھاولاں کول موم کرڈینڈ اے۔ایہا وجہے جولوک آج وی حضرت شاہ حمین مبابا بھے شاہ تے حضرت خواجہ غلام فرید nدی کافی پڑھ سکک سلوک دے رسے أتے ٹرون \_ "الحات كرم" إن كى كا دورى كافى درج بجيرهى افى باغت قد يم يزرگال دے رنگ ال رقى بوئى ب ميكون ايد اچون صرت خواجه غلام فريد سي m دارتك نظر آند \_ ملاحظير ماؤ

> س بے بروالم محبوبا تیری باد ستاعدی ہر ولیے ول جان نول چین آرام نہیں اکھ نیر وہائدی ہر ولیے للا تمل عک غزا ہر ہر کے

# تبره كتاب "لمحات كرم"

شا کرکنڈان 🖈

سهای محیدت بشارهاری 2007ء

كاب كام لهات كرم (سواخ)

اممن : ابوالحن بيرمح طابرحسين قادري

كنانتاعت: 2006ء

ما شر : قادرية ركنا تزيش دربا دركم طابرة با دمنكاني شريف ملع جملك

اے طالبانِ شوق چلو کوچہ امرار

سابیہ کھن جہاں ہے جمرے بیر کے انوار

خاصانِ الجي هي جو متاز و عرم

اس منع عرفال کا منگائی عمل ہے وریار

منگانی شریف هلع بھنگ میں ایک دیہات ہے۔ جوصرت خواجہ پیرمحد کرم حسین حق

القادرى m كوربارعاليد كمباعث زمان عن جامااور يجاما جاتا -

حضرت بیرتی کرم حسین mایک صاحب طریقت وشریعت بزرگ تے ۔جنیوں فیساری زندگی رشدو بدایرت اور ضرب اسلام عمل گزاری اور اعداز وفات بھی آپ کے دربایہ مقدس اور سلسار عالیہ سے لوگ فیض یاب ہور ہے جی لے اس کی ات کرم حضرت خواجہ بیرتی کرم حسین مقدس اور سلسار عالیہ سے لوگ فیض یاب ہور ہے جی لے کات کرم حضرت خواجہ بیرتی کرم حسین مقدس اور شام کی سوائے حیات ہے جو بیرتی طاہر حسین قادری مدکل العالی نے بیری مرق ریزی اور شب و روزی محت سے رقم کی ہے۔

شمرٍ وفيسر شعب ارد ، ويوغور گاآف، سر كودها

مبع کھاندی، شعبے ساندھی الدی جا بھر مائے کرن شکایت سکیاں سیّاں گلوے حق بمسائے عار، ویار، بچار کریندے سکڑے کا بیو جائے سس ناماں کرم بھیڑے روز سوائے

سیس وی کہا بچھے صوفی بن جہاں دے روزمرہ دے احولات ایں گالھ دی ڈس ڈینڈن جو صوفی فکرکوں عام کیتا و نے میں بچھدال سیس ابوالحن پیرمحہ طاہر حسین قادری "لحات کرم" دے ذریعے ساکوں جا کہ ہے کہ سوکھڑی وان کیتی اے جیوحی ساکوں اِنساناں مال محبت کرن تے سد ھے دگ اُتے فرن وا دری ڈیندی اے میکوں خوشی ہے جو میں شرعباس برائ ساکون جنگ وے بہو میں شرعباس برائ ساکون جنگ دے وے کہا تجھے صوفی وا سونہاں کہتے جیز ھان چیڑا جنگ بلکہ سارے سرائیکی وسیب وا مان ہے۔

آج دیا بھے بارودی دورائ جدال فغالی اِنسانی ماس تے خون در ہے ہے مونی قرساکوں سدھے دیتے نے ٹورسگدی ہے ۔ کول جومونی کیٹ افرقے دی نی بلکہ انسانیت دی گالھ کریندے تے ایم و اسلام واسنہیا ہے ۔ حضرت بیر محمد کرم حسین حقی القاوری mاس رہے دے دائی بن ۔

> قاش فرید اید وعظ سنا توں عالم ، جائل ، شاہ گدا کوں جے کوئی جائے قرفنا کوں کولے

بیر محد طاہر حسین اس وفت اپنی حیات مستعار کے تمیں سال گزار بچے ہیں۔ جن میں

ہیر کھر طاہر حسین اس وفت اپنی حیات مستعار کے تمیں سال کرار ساوران بندرہ
سالوں میں جہاں آپ نے اُن سے بہت کچھ سیما وہاں ایک ایک بی اورا یک ایک لمحے کا بحر بور
مشاہدہ کیا۔ بہی وہ تمر بموتی ہے جوانسان کے سیمنے وہے ہے اوراس میں بھوتی ہے۔ اوراس محر میں اگر
شخصیت بو بیر محمد طاہر حسین جیسی اور ساریہ شفقت و مجبت میسر آئے خواجہ بیر محمد کرم حسین سے بیا اللہ کی رضا میں بیر بھواتو بھر کیا ہی کہنے۔
ابود کا رہتی کا جن کا لی لی اللہ کی رضا میں بیر بھواتو بھر کیا ہی کہنے۔

ببرحال پندرہ سال کے مشاہدے اور پھر پندرہ سال حضور قبلۂ عالم بیر محمد کرم حسین m کے یا راپ طریقت احباب گرائی اور مریدین وائل خاندے آن کے بارے احذ و معلوم کرنے میں گزارے ، یوں 30 سالہ ریا ضت ''لحات کرم'' کی صورت ہمارے سائے آئی ۔ حضرت بیر محمد کرم حسین m کا سلم فقر وطریقت چوالیس کڑیوں کے بعد صفرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے ہوتا ہوا سید الکونین رسول التحقین خاتم الانبیا ء احر مجتبی صفرت ابوالقا سم سیدنا محمد رسول التحقین خاتم الانبیا ء احر مجتبی صفرت ابوالقا سم سیدنا محمد رسول الشحین خاتم الانبیا ء احر مجتبی صفرت ابوالقا سم سیدنا محمد رسول الشحین خاتم الانبیا ء احر مجتبی صفرت ابوالقا سم سیدنا محمد رسول الشحین خاتم الانبیا ء احر مجتبی صفرت ابوالقا سم سیدنا محمد رسول الشحین خاتم الانبیا عاصر محمد سے جالما ہے۔

"كات كم المحات كرم" على كيا ب، يدوج القرول يا دوج ارمنحات على بيان بيل كياج اسكا اور الرائي كم على كا بجرم ركه ناج إلى قائد بهى كهاج اسكاب كديدا يك سوائح عمرى ب بالكل عام سوائح عمر يول كي طرح ، ليمن بيل ايما بيل \_ \_ \_ الله على يرجح طابر حسين صاحب كا مشابده المانك مطالعة ، تا رئ في آب كا شخف ، أن كى ريا ضت فقها اورعلاء كه علاوه عام شخفيات سلاقاتول كا متيجه ان كا تيجه المانك و محبت ، خلوص ، حضور قبله عالم بيرجم كرم حسين كا متيجه ان كا تيجه الم يوجم كرم حسين من الله على أن كي وارك كا في خضيت كابرتو يعنى بهت بجه بيسم آب ابوجلا كريد من ورث كل كان من كان كي المن كان كي المن كان كي المن الله الله على الله

حفرت بیرمحد کرم حسین m، صاحب کتاب کے مرحبد کال ، رہبرا ور بیر طریقت بی نہیں بلکہ والدگرا می بھی جواور نہیں بھی نہیں بلکہ والدگرا می بھی جواور نہیں بھی

،اس کے بارے کچھ کھنا بہت بی ذمہ داری کا اور مشکل کا م ہوتا ہے۔لیکن اس مشکل کا م کوئی پر صدا فت اور جانب دار ہوتے ہوئے بھی غیر جانب دارانہ طور پر آپ نے باحس نجمایا اور تمل کیا۔ پیرمجہ طاہر حسین اس خمن عمل قمطر از جیں:

" من فحق الامكان كوشش كى ب كدبر واقعداوركرا مت كومن وعن لكها جائ تا كداس من م

جناب ابوالحن پیرتھ طاہر حسین قادری نے اپنی تمیں سالہ عمر کو یوں بی نہیں گزارا بلکہ
استعال کیا ہے۔ اوراتی کم عمری عمل جہاں اُن کی دیگر کی کتب تعوف وشریعت وطریقت
کے جوالے سے شائع ہو چکی بیں وہاں اپنے والد ماجد اور پیرومر شدخواجہ پیرچھ کرم حسین سے
بارے اِس خیم کناب ''لحات کم'' کے علاوہ تنویر الاہرا رخع اورادِ قادریہ، فیضائی کرم (قدیم)،
آئیز کرم بوکہ آپ کا با قاعدگی سے شائع ہونے والا پر چہ ہے اُس کا حضور قبلہ عالم منگا نوی سائم بر، فیضائی کرم (جدید)، ایر کرم اور سیمینار نمبر وغیرہ بھی شائع ہو چکے بیں اللہ تعالی کرے کہ
آپ کا یہ سلمارہم وہدایت یونی جاری رہا وراوگ اس سے مستفید ہوتے میں سائلہ تھم وہدایت یونی جاری رہا وراوگ اس سے مستفید ہوتے دیں ہے شن



## مكتوب

علامه عبدالكيم شرف قادري

۵ يمادي لآخرة ۱۳۲۸ ه

محترم ومرم حضرت مولانا صاحبز اده بيرمحمه طاهر حسين حقى قادرى صاحب زيدلطفهٔ السلام عليم ورحمة الله وبركاته '

مولانا محمدا كرم قادرى معلم اسلا كم يوندرى اسلام آبادى وساطت سے آپ كى تحرير كرده كتاب "لحات كرم" موصول بوئى لطف وكرم كاممنون بول \_

آپ نے اپ والد ماجد حضرت خواجہ پیر محد کرم حسین قادری صاحب m کی سوائح حیات لکھنے کیلئے قلم اٹھایا اور لکھنے کاحق اوا کردیا ۔ آپ نے بے جامبالنے اور افراط سے کام نہیں لیا ۔ کیوزنگ، طباعت اور کاغذ ہر چیز موزوں و مناسب اور خویصورت استعال کی مولائے کریم آپ کے علم وعمل اور قادری فیضان عمل ہر کتیں عطافر مائے اور پر چم اسلام بلند کرنے اور لہرائے کی آپ کے علم وعمل اور قادری فیضان عمل ہر کتیں عطافر مائے اور پر چم اسلام بلند کرنے اور لہرائے کی آونیق مرحمت فرمائے۔

فقیر حرصہ علیل ہے اور اب تو چلنا بھر مشکل ہوگیا ہے۔ اس لئے بھی چند الفاظ تول فر مائیں اور فقیر کیلئے دعائیں فرافر مائیں۔ " مجلّد آئینہ کرم" بھی موصول ہوا عمرہ مضامین پر مشتل ہے۔

والسلام محمدعبدالکلیم شرف قا دری بانی مکتبه قا درید، لا بور

🖈 سابق 🕏 الحديث جامعه فظاميه وضويه لا جور

### هوالقادر

پیرسیدافضال حسین شاه گیلانی قادری 🖈 مخلص دگرامی، پیرطابرحسین صاحب قادری سلمهالله تعالی!

السلام ملیکم! تا خیرے جواب لکھتے ہوئے انہائی غدا مت ہے۔معذرت بیش کرنا بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ بس آپ کی افراخ دلی ہے تو تع رکھتا ہوں!! آپ ایک تلم مزدور کی معروفیت ہے تو بخو بی آگا ہی رکھتے ہوں گے؟ بس بھی میراعذرہے!

" لمحات كرم" واقتى ميرے لئے" امراز كرم" ہے۔كتاب كى ظاہرى وجا ہت بى اُظر امر وزاور وكش ہا ور" مرتب" كے حسن ذوق كا اعلى شا ومارہ ہے۔ مؤلف ومصنف كے لئے اتنا كہوں گا كہ

یہ بڑے کم کے بی نطح یہ بڑے نمیب کی بات ہے

محتر مالیہ! پی شاندروز معروفیت کے باوجود آپ کی تصنیف لطیف کا مطالعہ جاری رکھا ہوا ہے ۔

آپ نے سلسلہ قادر یہ کی ایک گرافقہ رحد مت سرانجام دی ہے۔اللہ سائی آپ کو جزائے فیرو یہ کت عطافر مائے ۔ اس فتنہ سازا ورا لحادیوست عہد میں جناب فوٹ اعظم بنی اختیال حرکے مواعظ کی استاعت انہائی ضروری ہے ۔اللہ تبارک تعالی آپ سب اور ہم سب کو اس بارے می اق فیق ارزائی عطافر مائے۔

ارزائی عطافر مائے۔

🖈 آستان عاليه شيخو شريف شلع او کاژه

<u>لحات کرم نامہ</u>

به مناسبت چاپونشر کتاب مستطاب لمحات کرم

سوانح حيات كرم

حضرت خواجه پير محمد كرم حسين حنفي قادري

قذس الله سره العزيز

تأليف لطيف جناب آقاى ابر الحسن

بيرمحمدطاهر حسيح قادرى زيدعزه العالى

لمحاب عشق و عرفان ، همه جا شده نمایان

كرم محبت آمد، همه دم چرگل شكوفان

المسحمات صدق وايسان، شده جلوه بهاران

بنگر كرم چه كرده ، به نظاره گلستان

لمحات رحمت حق ، همه جا رسیده آسان

به امید نیک نامی ، بشنو نوای قرآن

المحاب بير محمد كرم حسين نيكان

حنفى رسيده أكنون ، به جمال پأكبازان

المسحات بُودكتابي كه ربُوده دل ز مردم

كه سوانح حيات است، به جهان نورو عرفان

فيصان عشق باشد، زكرم رسيده بر ما

به صفات نیک طاهر ، شده گوهر درخشان

همه خواجه پير محمد، به زبان و جان تردم

دكتر محمدحسين تسبيحي رحا☆

میال محمر صادق قصوری 🖈

10-04-2007

گرامی قد رحفزت صاحبز اده پیرمجمه طاہر حسین صاحب مدظلهٔ سلام ورحت أميد بكراح كرائ تخربول ك\_

كتاب "لحات كرم" بإصره نواز بوئي شكر گزار بول كرآب نے كرم فرمايا الله كريم جلُ مَا ندُوجِاللهُ آب كى اس كاوش كوتيول ومنظور ملاء\_

اتن بئى كاب كاآب كاقم عنظنامعمولى باتنين بيسبدركون كاتعرف باوربس عدا كرے كرآب ليك كاؤس إربار فرماتے رہيں۔

فتظوالتلام ديين كرم

شوگر کامریض ہول خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔

تصوري

★دائرة المعارف بزرگ اسلامي ،طهران (ايران)

بإنى مركزي مجلس امير ملت بإكتان وعابد ملت فاؤتثريش بإكتان يُرجَ كلال شلع قسور

همه علم و ديس به نسبت ، شده جلوه محمد همه مصطفى ثناخران، همه مجتبى دل و جان لب و لهجه شد ترنّح ، كه زنّد به نعره يا هو لمحات ياكبازى ، برسدبه سرفرازان همه گفت و مقدس ، که رسد زنور اقدس به محمدو على شد، جمس وفا كل افشان بهانشه وصحابة ، همه اولياي اسلام همه كاشف حقيقت، به زبان و دل على جان المحات داخوازي ، بدهد نياز و نازي تو، به لنگر کرم باش، به مثال میهمانان كرم وكرامت آمد ، به نشانه سخاوت كمه چو آيينه كرم شد، بهوفاي ميزبانان شفر و خصر بود شاد ، به دیار طاهر آباد همه کس در آن بُود خوش ، به کنار عشق بازان دل من ريوده طاهر كه محمدو حسين است به صفات نیکنامی ، زده نقش آشنایان گل ناز افتخاره ، به كمال حافظ احمد به جمال كعبة عشق ، كه بُود محب انسان تر، به آیینه کرم بین ، که شری همیشه دلشاد رسدت نوای ایمان ، همه دم به لفظ و برهان خوش و شاد مانح امشب، که رسیده تحفهٔ نو المحات مُصطفايع ، بنعمات لفظ نيكان المحات جو گشته تأليف ، به حرو ف أبجد آمد به زیان فارسی دان ، به زیان حال گویان:

كمه حضور قبلمه عمالم ، شده قمادري جيلان گل باغ دل شكفته، همه لفظ و در سُفته به جهان رسیده خوشبو ، لمحات ابر فیضان تربيابه طاهر آباد ، ترببين جمال ياران همه قادری به نسبت ، همه در کرم شتابان سخسنسان عشق گويد ، ره و رسم عارفانه تو خصائص کرم بیس ، که شوی چوگل به بستان لمحات بير محمد كرم حسين بيامد دل و جان به سوى اوشد، همه دم غزل سُرايان تُربيا ابوالحسن جان ، ترمحمدي و طاهر تر نرشته ای سخن ها ، که بُرد نشان ایمان به زبان و دل دعا گر که شری سلامت و شاد سخسنان داسنوازى ، زقلم شده در افشان تُربيابه منگانی رو ، به زيارت مقدس ترببين كهدل نوازد،به كلام عشق جانان شب و روز عاشقانه ، تربخوان بسی ترانه کے در آن بودنشانے ، زنوای نی توازان تىرابىرالىحىسى كىجسايىي، تىربىيە درد دل دوايىي تركه طاهرى حسيني ، ترامير عشق بازان تربه عمرسي ساله ، زده اي نواي ناله للمنحات بيبر منحسد كرم آمده بله ميلان فيحضان رُشدو ايسان ، نغمات لطف و احسان أدبى كلام منظوم ، شده ماية سخندان همه خاندان على گر ، همه سرى حق صفا جُو توبيابه درگه او ، که شوی رَجَز خوانان کتاب" کمات ِکرم" کتاب ِمتطاب" کمحات ِکرم"

جناب محمد عبد القيوم طارق سلطانيورى الله على المحمد عبد القيوم طارق سلطانيورى الله المحمد المواليوري الله المواليوري الله المواليوري المحمد المراديوري المحمد المراديوري المحمد المرديون قادرى زيده مجده المحمد المرديون قادرى زيده مجده المحمد المرديون قادرى زيده مجده المحمد المرديوري المحمد 
ساليالي ٢٠٠٧ء

بالفاظ بحماب ابجد "زُون فورشيوطريقت "(٢٠٠١ء)

سالينانيف: ١٣١٧ه

بالقاظ بحماب ابجد: "زجاج فعنيات النبي" (١٣٧٧ه) "شريعت ' ولايت" (١٣١٧ه)

مفحات: ۲۳۲

بِالْفَاظِ بَحْمَابِ اِبَكِدَ: "عَلَو " بِعَلَمْ وَثَقِرْ" ١٣٧ "جِارْعَ انُواركُرم" ١٣٧ قطعات تاريخ (سال طباعت)

\_\_\_\_\_

🖈 علم الاعدادادر فين تا رخ مكونى كے حوالہ سے امور شاعر (الك)

به دلم بُود اثر بخش، به صداشتیاق خرانم "لسحات بیر دستگیر"، زگرم شود خوش الحان "۱۳۸۵هش"

به حروف جُمُّل آمد: " لسحات، یاحضرت حق" که نوشته طاهر حق، به صفای نویهاران "۲۰۰۹م"

"ل<u>سحات فخر بالله</u>"، همه جا شده درخشان که شده صفات ایسان، زگرم به لطف فُرقان ۱۴۲۲هق"

" <u>آسحات امر غفور</u>"، شده روشنی به دل ها زگرم بُـرَد کـرامــت ، کــه رسیده سری ایران ۲۰۰۲م"

زده نقش دین و ایسان ، به قرائت مسلمان " "استحات تعظیم مسجد" ، همه جانماز خرانان "۲۰۰۹م"

لمحات گشته ظاهر ، همه جا رسیده خوشبو "عتبات عالیات" شد، به مثال ماه تابان "۱۲۸۵ هش"

منم این "رها" شدم شاد، کرم آمده به ایران اسمحات طاهر آباد، گرم از کریم مشان

﴿ قَالِنَ كُرُمُ ﴾ ﴿ فَالِنَ كُرُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

اُس کے احوال و کائن پر ہے مخی سے کتاب آفتاب معرفت ' جو مابتاب فیض ہے

اِس کی تاریخ طباعت کی مجھے طارق تھی قِکر مجھ سے ہاتت نے کہا ' " جائع کتاب فیض'' ہے ساتانہ

(۳) فقر و عرفال کا حبیل یکیر وه تقویر کرم والی یفداد کا وه عقیر فیضِ آتم

یُحب گیا چھم نانہ ہے ' گر موجود ہے اُس کا اُوج و اعتزاز اُس کا کمال اُس کا خَم

ربغمائے ابلِ حق وہ مردید ابلِ سلوک طالبانِ تحرِ و تقویٰ کا وہ جی تحرم

واستان مرد حق ٹونے لکھی طاہر تحسین تیری اس کاوٹ سے شاواں ہیں تجبان کرم

یُر معارف اور لِکھ سکنا تھا کون الی کتاب کون کی کتاب کون ہے تجھ سے نیادہ مرتبہ وانِ کرم

" اِس کماپ ڈو**ن** پود کی زروۓ " <u>جاووال</u> س

کی رقم تاریخ " <u>زیا ایر قیعان کرم</u> "

# 14.14 = 14.14 + 14.

(۲) مرد حق ' تحید خدا و تصطفی پیدا ہوا

اُس کی پیدائش نید اِنتلاب نیش ہے۔ ۔

کھیت ویرانِ زمانہ کے لئے دِس کا وجود امر کرم و بجود و رحمت ہے ' سحاب فیق ہے

ہو رہے ہیں ہر گھڑی اماب حاجت ستعیض روز و شب ہر دم محادہ اُس کا باب فیض ہے

جاويداحرقز لباش☆

کرم تحمین m کا ہے عرش نامار کا عرش روان و روح و محبت زمام دار کا عرض

یہ چشمہ فیض کا جاری ہے آج کک ان کا موا جو گيارموال سالاند باوقار كا عرت

ماحب علم و عمل اور علم اعجاز بين ماحب علم و عمل اور علم اعجاز بين افتحار اولياً بين، روح كى آواز بين

محمع کے بروانہ ہیں تو الل کے متناق ہیں عشق میں وہ جو مجم، عشق کی برواز میں

وہ کرم یں خامی آل عبا کے بے کلم زندگی نجشی طوا نے، ان کو پخشا ہے دوام

طاہر و مظیر کو اخر کو ہماری تعویت م کے موقع یہ ہم نے پیش کی ہے تعلیت

يام آشا" أيدير سهاى " يام آشا" أسلام آباد

اس کاپ فوب ہے واضح ہے اس کی زندگی جس کا در ہے جلوہ گاہ تابش شمع حرم

**(£**383**)}\* (£** 

اس كآب دوح يود كى طباعت كا ب سال به تجلّی با رو " <del>أور افثال لحات كرم</del>" 2191Kg

یں کرم کے نور کی کرخیں ہی آلی کرم چشمۂ فیضان جاری از کمالی حریت روشن ہے، معرونت ہے، عشق کا بھی ہے وفور موجیس ہیں، بچر کرم کی کر ربی ہیں تربیت

اک سیّد والا نے جو کھولا در الفت پچر مجھ کو لمی نروت عشاق کی لما

ہم حید و مغد کی مجت عمل گرفآر ہم نے جو کچے دیکھا تو پچر گیت یہ گایا

تو حیرری و ست و کلندر ہے کرم کر ہم آئے ہیں امید لیے، ہے کی سابیا

ہے سامیہ پر میر، تو ہٹوٹی محبت ہنگامہ ستی ہے مغر ہے بچی المایا

ہے پیر طریقت تو شربیت کی ہے مصباح جہور کی اب دکیم پلٹتی ہوئی کلا

ابِ رَثَنَ و رَفَافَت کی جَو اک گُڑے ہے آئی جاویہ نے پھر دُر و گھر آئے ہے پایا